



## فهرست مضاهين دسالدا كابركا دمضان

| صنحد | مضمون                                                       | تبرغار |
|------|-------------------------------------------------------------|--------|
| ۴    | كمتوب ذكريا بنام خواجه عزيز الحن مرحوم                      | 1      |
| 4    | معمولات حضرت سهار نپوری نورانله مرفقه ه                     | r      |
| rı   | معمولات قطب عالم حضرت كنكوى قدس مره                         | ٢      |
| rr   | حضرت مولا نامحمه يحيى صاحب كاقرآن پاک سنانا                 | ٣      |
| ry   | معمولات جمة الاسلام حفرت مولا نامحمة قاسم صاحب قدس سره      | ۵      |
| 12   | معمولات سيدالطا كفه حضرت حاجي صاحب نورالله مرقده            | ۲      |
| 14   | معمولات اعلى حفزت شاه عبدالرحيم صاحب رائپورى قدس سره        | 4      |
| ۳.   | معمولات حفزت فينخ الهندرحمته اللهعليه                       | ۸      |
| rr   | معمولات حفزت تحكيم الامتدمولا ناتحا نوى رحمته الله عليه     | 9      |
| MZ   | معمولات معنرت فيخ الاسلام مولانا مدنى رحمته الله عليه       | 1+     |
| ۲۵   | معمولات حضرت اقدس شاه عبدالقادرصاحب رائبوري رحمته الله عليه | 11     |
| 49   | معمولات حفزت اقدس والدصاحب رحمته الله عليه                  | Ir     |
| 44   | معمولات حفزت ومجاجان صاحب رحمته الله عليه                   | ır     |

## بسم الله الرحمن الرّحيم

## نحمده و نصلّي على رسوله الكريم

اکابر کے چند معمولات فضائل رمضان کی ابتداء ٹس گزر بچے ہیں۔ اس کے بعد
آپ بی لکھتے وقت بعض دوستوں کی درخواست پر میں نے حضرت سہار نپوری نوراللہ مرقد ہ کے کچے دیگر معمولات بھی رمضان المبارک کے ذکر کئے تنے مضمون بالا کی مناسبت سے یہاں بھی نقل کراتا ہوں، حضرت کیم اللمۃ نوراللہ مرقدہ کے معمولات کے متعلق خواجہ عزیز آلحن کے جواب کے بعد دوستوں کا اصرار ہوا خود میرا بھی خیال ہوا کہ ان استضارات عزیز آلحن کے جواب کے بعد دوستوں کا اصرار ہوا خود میرا بھی خیال ہوا کہ ان استضارات اسوالات ) کے متعلق مرشدی وسیّدی حضرت سہار نپوری نوراللہ مرقدہ کے معمولات نقل کراوی ہوں ، اس کے بعد حضرت سہار نپوری کے کراوی ، اس کے بعد حضرت سہار نپوری کے معمولات ان سوالات کے متعلق نقل کراؤی گا۔

مکتوب ذکر ماینام خواج مزیر الحس صاحب مجدوب رحمت الدعلیه
عندوی حفرت خواج ما حواج مزیر الحس صاحب مجدوب رحمت الدعلیه
عندوی حفرت خواج ما حب زاد مجد کم را اسلام علیم ورحمت الله ، بین کرکد آپ کچی طویل
محمت کے لئے تھانہ بھون میں مقیم ہیں بے حد سرت ہوئی حق تعالی شانہ ترقیات ب
گوازیں۔ اس وقت باعث تکلیف وی ایک خاص امر ہے جس کیلئے بڑے فور کے بعد
جناب می کی خدمت میں عرض کرنا مناسب معلوم ہوا کہ حضرت مولانا کے پہاں آپ ب
خیاب می کی خدمت میں عرض کرنا مناسب معلوم ہوا کہ حضرت مولانا کے پہاں آپ ب
زیادہ بے تکلف شاید کوئی نہ ہواس لئے جناب کو اس میں بھولت ہوگی مجھے حضرت کے
معمولات رمضان شریف معلوم کرنے کا اشتیاق ہے، خود حضرت سے پوچھتے ہوئے تو

(すれるないないないないところ) ادب مانع باورخود حاضر ہو کرد کھوں تو ایک دوروز عی معلوم ہونا مشکل باس لئے جناب کو واسط بنا تا ہوں امید ہے کہ اس تکلیف کو گوار افر مائیں گے۔ سوالات موات کے لے میں خود عی عرض کرتا ہوں (۱) وقت افطار کا کیا معمول ہے بینی جنز یوں میں جو اوقات لکھے جاتے ہیں ان کالحاظ فرمایا جاتا ہے یا جا ندوغیرہ کی روشی کا (۲) اگر جنتری پر مدار ہے تقریباً کتنے من احتیاط ہوتی ہے یابالکل نہیں ہوتی (٣)افطار میں کی خاص چیز كالبتمام بوتاب ياكسل صانيسسو اگرابتمام بوتاجة كس يزكا( ٣) افطار اورنمازش كتنافعل بوتاب (٥) افطار مكان يرجوتاب يا درسش (١) جمح كرساته افطار فرمات ہیں یا تنہا (۷) افطار کیلئے تھجوریا زمزم کا اہتمام فرمایا جاتا ہے یانہیں (۸) مغرب کے بعد نوافل من كما (تعداد) ياكيفا (كيفيت كاعتبار) كوئى خاص تغير موتاب يانبين اگر موتا ہے تو کیا (٩) اوائین می حلاوت کا کیامعمول ب\_رمضان اور غیر رمضان دونوں کا كيامعمول إوا)غذاكاكيامعمول إلىنىكياكيااوقات غذاك بين نيزرمضان اور غررمضان میں کوئی خاص اہتمام کی زیادتی کے اعتبا ، ےمعاد بے یانہیں۔(۱۱)تر اور ک می اسال تو معلوم ہوا ہے کہ علالت کی وجہ سے مدرسے سنتے ہیں، مرستقل عادت شريف كيا بخود تلاوت ياساع اوركتار وزانه (١٢) ختم كلام مجيد كاكوني خاص معمول مثلاً ستاكس شب يا أنتيس شب ياكوئي اورشب ب يانبين (١٣) تراور ك بعد خدام ك پاس تشریف فرما وق کی عادت شریف بے یائیس فوراً مکان تشریف لے جاتے ہیں یا م كهدرير كے بعد قريف لے جاتے ہيں توبدوقت كى كام من صرف بوتا ب(١٣) مكان تشریف یجا کرآ رام فرماتے ہیں یا کوئی خاص معمول ہے اگر آ رام کرتے ہیں تو کس وقت

ے کس وقت تک (۱۵) تبجد میں تلاوت کا کیامعمول ہے بعنی کتنے یارے کس وقت ہے سس وقت تک (۱۷) محرکا کیامعمول ہے بعنی کس وقت تناول فرماتے بیں اور طلوع فجر ے کتناقبل فارغ ہوجاتے ہیں (۱۷) تحریب دورہ دغیرہ کسی چیز کا اہتمام ہے یانہیں، رونی تازی کی ہے بارات کی رکھی ہولی (۱۸) میج کی نماز معمول کے وقت اسفار (روشنی) على دوتى إلى المجرمقدم (١٩) دن على موت كاكوئى وقت بي الميس الرب تو ميح كويا ووپہر کو (۲۰)روز انہ تلاوت کا کوئی خاص معمول ہے یائیس۔ یعنی کوئی خاص مقدار تلاوت کارمضان ٹی مقرر فرمائی جاتی ہے یاٹیس (۲۱) کسی دوسر مے تنف کے ساتھ دور کایا سانے کامعمول ہے یانہیں (۲۳) تلاوت حفظ اکثر فرمائی جاتی ہے یاد کھیکر (۲۳)احکاف کا معمول بميشه كياد باب اوراعتكاف عشره سي زياده ايام مثلا اربعيد ( جاليس روز ) كالمجى حعرت نے فرمایا ہے بالبیں (۲۴) اخیر عشرہ میں اور بقیہ حصدر مضان میں کوئی فرق ہوتا ہے یا نہیں (۲۵ )ان کے علاوہ کوئی اور خاص عادت شریفہ آپ کھیسکیں۔ بہت بی کرم ہوگا أكر مفعل جواب تحريفرماكيل محداد واكرحائي صاحب نورالله مرقده كمععولات كاليعافكا سکیں تو کیائل کہنا کہ حفرت مولا تا (حضرت تعانوی رحمہ اللہ ) بی کی ذات اب الی ہے جو ماتی صاحب رصد الله علیہ کے معمل معمولات کھر بتائتی ہے۔ جناب کو تکلیف تو صرور مو كى محرمتان كخ كمعمولات خدام ك لئ اسوه بوكرانشاءالله بهتول كفع بوكاروعام كامتنى اورمشدى، فقط والسلام رزكر ياعفي عنه

الجواب : مخدوم وكرم ومعظم مدفح ضكم العانى والسلام عليم ورحمتدالله ويركات وكراي نامه شرف صدور لا يا چونكه حصرت اقدى كے بعض بلكه أكثر معمولات رمضان السارك بر عمى خود عيام مطلع تدتما اس لئے بعفر ورت جناب كا والا نامه خدمت اقدس ميں چيش كيا تو حضرت واللف ارشاد فرمایا كەمرف بەلكى دياجادے كدا كرجا بين دەبرادراست خود جھے ہے دریافت کرلیں، جوایا اطلاعاً عرض ہے جونکہ اعتکاف میں ہوں اس لئے پنس سے لکھ ریا

جو**ن ك**نتاخي معاف بور والسلام طالب دعا خير يرز إلحن عفي عزر اس خط برکوئی تاریخ نہیں۔ اگر چہ حفرت تھانوی کے معمولات عاش کرنے سے ل مکے جوآ محالی جگہ برآ رہے ہیں۔لیکن اس خط کے قل کرانے بربعض دوستوں کی خواہش ہو کی اور خود میر ابھی جی جا ہا کدان موالات کے جواب میں سیدی وسندی ومرشدی حضرت اقدس سہار نبوری قدس سرہ کے معمولات نقل کراؤں ، اگر چہ اجمالی طور پر فعنائل رمضان می اور تذکرة الخلیل می محذر میچے جیں۔ کیکن ان مسکسل سوالات کے جواب بی مسلسل جواب محمواؤل، كونغرت قدى بروكى فدمت شي ١٨٠ و مدهم وتك كردمغان م ترارقے کی اوبت آئی بجر (سوائے) س<u>س مے</u> کے کہ اس رمضان المبارک بی حضرت لذى مرو مكه تحرمد ش تصداور بينا كارومهار نيور شي تفار (1) حفرت قدس كرمره ك یہاں گھڑی کا اہتمام اوراس کے ملائے کے واسطے ستعل آ دی تو تمام سال رہتا تھا لیکن خاص طور سے دمضان السبارک میں کھڑ ہوں کے ڈاکانے اور ٹیلی فون وغیرہ سے ملوانے کا بهت ابتمام دبتا تفار افطار جنتريول كموافق ٢٥٠ منك كاحتياط بربوتا تعاراى طرح اعلى حضرت رائے يورى نورالله مرقده -رائے بوريس چونك طلوع تاب اورغروب آفاب بالكل ساسنے نظر آتا تھا اس لئے دونوں وقت كمڑيوں كے ملانے كا ابتهام طلوع وغروب

ے بہت تھا۔ میرے والد صاحب اور چھا جان نوراللہ مرقدہ کے بیبال جنزیوں پر زیادہ

مداربين تغاند كحزيول يربكك اذااقبسل السليسل صن ههنسا وادبوالنهساد من ههنسار الحديث\_آسان يرزياده نگاه رہي تھي۔ (٢) او پرگزر چکا ہے كہ جنتري كے اعتبارے دوتين منٹ کی تاخیر ہوتی تھی۔(۳) تھجور اور زم زم شریف کا بہت اہتمام ہوتا تھا۔ سال کے دوران میں جوجاج کرام زم زم اور مجورے بدایالاتے تھےدہ خاص طورے رمضان شریف كے لئے ركھ ديا جاتا تھا۔ زم زم شريف تو خاصى مقدار ش رمضان تك محفوظ رہتا ليكن تحجوریں اگرخراب ہونے لکتیں تو وہ رمضران ہے پہلے ہی تقشیم کر دی جاتیں۔البتہ افطار ك وقت آدهى يا يون بيالى دودهكى جائ كامعمول تفااور بقيداس سدكار كوعطيه بوتا تفا (٣) حضرت نورالله مرقده كيزماني ش تقريباً وسمنت كافصل موتاتها تا كداية كحرول ے افطار کر کے آنے والے اپنے گھرے افطار کر کے نماز میں ٹریک ہونکیں (۵) معزت کامعمول مدرسد مل افطار کا رہا۔ چند خدام یا مہمان ۱۵۔۲۰ کے درمیان می افطار میں ہوتے تھے۔ مدیندمنورہ میں مدرسہ شرعیہ میں افطار کامعمول تھا۔ (٢) گذر چکا (٤) نمبر ٣ مي گذر چکا۔ (٨) مغرب كے بعد كى نوافل ميں كما ( تعداد كے اعتبار سے ) كوئى تغير نبيس موتا تھا۔ کیفا ( کیفیت کے اعتبار سے) ضرور ہوتا تھا کہ معمول سے زیادہ دیرلگتی تھی ،عموماً سواياره پڑھنے كامعمول تقااور ماهمبارك بي جو ياره تراوت كي صفرت سناتے وي مغرب ك بعد راجة (٩) سابقه ش كذر چكا(١٠) اوايين ك بعد مكان تشريف يجا كركهانا نوش فرماتے تھے۔تقریباً ۲۰۔۲۵ منداس میں لگتے تھے۔ کمان وقت کی غذامیں بہت تقلیل ہوتی تھی۔ہم لوگوں کے یہاں بعنی کا ندھلہ اور کنگوہ میں بحر میں بلاؤ کھانے کا بالکل معمول نہیں تھا بلکہ بخت خلاف تھا کہ اس کوموجب پیاس (پیاس لکنے کا سب)خیال کرتے

تھے۔ بحر میں پلاؤسب سے پہلی مرتبہ سہار نبور میں حضرت نوراللہ مرقدہ کے بہال کھائی۔ اس سیکار کامعمول ہمیشہ ہے افطار میں کھانے کا بھی نہیں ہوااس لئے کہ تر اوس مح میں قرآن شريف سانے يل وقت موتى تھى۔ البتہ جب تك صحت ربى سحري الارى كى بندوق مجرنے كا دستور رہا۔ ايك مرتبه حضرت قدى سره كى مجلس ميں اس كا ذكر آگيا كه بينا كاره افطار من بین کھاتا تو حضرت قدی سرہ نے ارشاد فرمایا کدافطار می کس طرح کھایا جائے جو کھادیں وہ بھی ضابطہ بی پورا کرتے ہیں۔(۱۱)میرے حضرت قدس سرہ کا اخیر کے دو سالوں کے علاوہ کرضعف ونقابت بہت بڑھ گیا تھا بھیشہ تراوی میں خودسنانے کامعمول رباد دارالطلبه بنے ے پہلے مدرساقد يم ش ر اور وراك رحايا كرتے تھے وارالطلب قديم بن جانے کے بعد پہلے سال میں تو حضرت کی تھیل تھم میں میرے والدصاحب نے قرآن یاک سنایا تھا۔ اس کے بعدے بمیشہ حضرت قدس سرہ کا وہاں قرآن یاک سنانے کامعمول ر با (۱۲) اکتر ۲۹ کی شب می ختم قرآن کامعمول تفا۔ چندروز تک شروع میں سوایارہ اور اس کے بعدے اخرتک ایک ایک یارہ کامعمول تھا۔ اس سلسلہ میں ایک عجیب وغریب قصد حفرت شاہ عبدالقادرصاحب دہلوی قدس سرہ کامعروف ہے کہ اگر رمضان مبارک ۲۹ کا ہوتا تو حضرت شاہ صاحب قدس سرہ کامعمول کم رمضان کو دویارے پڑینے کا تھا اور ۳۰ كا موتا توكيم رمضان كوايك ياره يرها كرتے تقے حضرت شاه عبدالعزيز صاحب نورالله مرقدہ کم رمضان کوا پی مجد میں تر اوج پڑھانے کے بعد شاہ عبدالقادر کی مجد میں تحقیق کے لئے آدی بیجا کرتے کہ بھائی نے آج ایک پارہ پڑھایادو۔ اگرمعلوم ہوتا کدو پڑھے توشاہ صاحب فرمایا کرتے اب کے رمضان ۲۹ کا ہوگا۔ بیعلم غیب نہیں کہلاتا بلکے علم کشف کہلاتا

ب\_(۱۳) تراوی کے بعد ۱۵۔۲۰ منٹ حفزت قدس مرہ مدرسہ ش آرام فرماتے تھے، جس مي چندخدام ياؤل بهي دبات اورقرآن ياك كسليط مين كوئي مختلك بهي رجق مثلاً كى نے غلط لقمدد ، دياياتر اور كوئى بات پيش آئى ہواس پرتيمر وتفريح چندمنك تک ہوتی۔ حضرت قدس سرہ کے چیجے تراوح پڑھنے کے لئے دور دورے حفاظ آتے۔ یہ نا کارہ اپنی تر اور کے پڑھانے کے بعد جوا کثر حکیم اکنق صاحب کی مسجد میں اور بھی امال جی کے اصرار وارشاد پر حفزت قدی سرہ کے مکان پر پڑھاتا تھا جلد از جلد فراغت کے بعد حفرت قدس مرہ کے یہال پینے جاتا اس وقت تک حفرت قدس مرہ کے یہال ٣- ٢ ركعتين موتي اس لئے كە تكيم صاحب مرحوم كى مجد ي نمازسوىرے موتى تھى \_اور مدرسداور دارالطلبه من تاخیرے اور بیتاکارہ اپنی تاالمیت سے بڑھتا بھی بہت جلدی تحا- أيك مرتبه مفزت قدى مره في موره طلاق شروع كى اوريسا ايها السنبسي اذا طلقتم النساء فطلقوهن الآية آيت شريفه شروع كى ادراس نابكار في جلدى القمدديا يا ايهاالذين آمنو ااذا طلقتم النساء حفرت حافظ مجسين صاحب وحفرت قدى سرہ کے مستقل سامع تھے، ہرسال اجراڑہ سے سہار نپور مضان گذارنے تشریف لایا كرتے تھے۔ نيز حضرت مولانا عبداللطيف صاحب ادر ميرے چيا جان نورالله مرقد ہما اقتداء من تقريمة واليكدم بولي اليها النبي تراويك بعد حب معول لينف بعد حفرت قدى سره في ارشاد فرمايا مولوى زكريا! سورب تعيى؟ من في عرض كيا حفرت بالكل تبين مراذا طلقتم النساء فطلقوهن ،احصو االعدة واتقو االله ربكم لا تسخوجواهن سار يجع كميغ تع مجهديذيال بواكه ياايهااللذين آمنوا بوكا یا ا بھاالنبی مفرد کیوں ہوگا، صرت سہار نپوری قدس سرہ نے ارشادفر مایا قرآن شریف مس بھی قیاس چلاتے ہو، میں نے عرض کیا حضرت بیتو قیاس نہیں بیتو قواعد نحویہ کی بات تقی- ایک مرتبه حافظ محرحسین صاحب نے غلط لقمد دیدیا میں نے ایک دم سیح لقمد دیا، حضرت حافظ صاحب کی زبان ہے بے اختیار نکل گیا تماز ہی ش'' ہاں''۔ اور پھر جو ش نے بتایا تھاوی حافظ صاحب نے بتایا۔ تراویج کے بعد کے وقفہ میں میں نے حفرت ہے عرض كياحفرت نے ميرالقماليا حافظ صاحب كا،ميرامطلب بيتحا كه حافظ صاحب كي نماز تو" إل" كبنے فوث كى اور حضرت نے اگران كالقدليا ہوگا تو مع عض كرون كاكم سب کی ٹوٹ گئی۔ حضرت قدس سرہ میری جمافت کو بچھ گئے، حضرت قدس سرہ 'نے ارشاد فرمایا کدھی باؤلاتھا جوان کالقمہ لیتا۔اس فتم کے تفریحی فقرے یا کی آیت شریفہ کے متعلق كوئي تغييري نكتة بوتا تواس يبحى تنتكوفرياتي ربيج أيك مرتبه وان تسعيدوانسعيمة السلمه كمتعلق ارشادفرمايا كدالله تعالى كى ايك ايك نعت مين بزارون تعتين شامل بين اس لئے تعدواارشادفر مایا گیا (۱۴) تراوی کے بعد چندمنٹ قیام کے بعد جیسا کہ اور لکھا تھان تشریف بیجا کر۱۵-۲۰ منگ گھر والوں سے کلام فرماتے اور محلے کی پچےمستورات اس وقت آ جاتیں ان سے بھی کچھ ارشاد قرماتے۔اس کے بعد ڈ حائی تین محضے سونے کا معمول تھا۔ (۱۵) تبجد می عوماً دویارے پڑھنے کامعمول تھا۔ بھی کم دبیش حسب منجائش اوقات، بذل المحجود میں جب نظائر والی حدیث آئی جومصحف عثانی کی ترتیب کے خلاف ہے تو حضرت قدس مرہ نے اس نا کارہ سے فرمایا تھا کداس حدیث کوایک پرچہ پر نقل کردیتاء آج تبجدای ترتیب سے پرمصیں گے۔ بیفر طاعبت اور فرط عشق کی ہاتیں ہیں۔

## ع "مجت تحوكة داب مجت خود كماد \_ كى"

ا اب كدهزت في البندقدى سره كامعمول وترك بعددوركعت بين كريز من كاتفا كى في عرض كيا كه حضرت اس كاتو آدها ثواب ب مصرت في فرمايا" إلى بعتى حضوم الله کی اتباع میں جی زیادہ گئے ہے براثواب زیادہ نہ ہؤ'۔ میراخیال ہیہ کہ ضابطه عمى تو آ دهاى تواب بحربه جذب شش شايد پورے حصه سے بھى برھ جائے مشہور ب كر مجنول ليل كے شهر كے كتول كو بياركرنا تھا (١٧) تقريباً صح صادق سے باختلاف موسم دویا تمن مھنے پہلے اٹھنے کا معمول تھا اور مسج صادق سے تقریباً آ دھ گھنٹہ پہلے بحر کا معمول تھا ۵ا۔ ۲۰ منٹ میں فراغت ہو جاتی تھی لینی طلوع فجر ہے ۱۵۔۲۰ منٹ پہلے۔ (۱۷)سحر یں دودھ وغیرہ کی چیز کا اہتمام تونہیں تھا بھی ہدایا ہی پھیدیاں آ جاتیں تو بلا اہتمام سب مگر والوں کے لئے بھگودی جاتیں ،ایک آ دھ چیج حضرت قدس سرو بھی نوش فرمالیتے۔البتہ یلاؤ مجھی مجمی سحر میں حضرت کے بیمال یکائی جاتی تھی۔البتد افطار میں مجھی نہیں یکا کرتی تقی۔ شاید میں پہلے کہیں لکھوا چکا ہوں۔ حضرت قدس سرہ کے یہاں ہے قبل کا عمصلہ یا محلوه می سحر میں بلاؤ کھانا جرم تھا، مشہور یہ تھا کہ اس سے پیاں گئتی ہے۔ محر حضرت قدس مرہ کے بہال کھانے کے بعدے جب تک اس ناکارہ کی صحت رہی اور حور کا اجتمام رہا ابن وقت تک تو میرامعمول بحر میں پلاؤ کھانے کا رہا۔ اور اب تو دی بارہ سال ہے جب ے مہمانوں کا بچوم بڑھ گیا ہے افطار میں بلاؤ اور گوشت روٹی کے علاو و تحریش میٹھے جاولوں کا بھی ہوگیا،حفرت قدس سرہ کے بہاں محرض تازہ روٹی بکتی تھی۔البتہ محرض جائے کا معمول حضرت کے بہاں تھا۔ اس نا کارہ کا اپنے بحریش بھی جائے بیٹا یا دنہیں۔ کیونکہ

رمضان می نماز فجر کے بعد سونے کا معمول ہے۔ اس میعنی پہلے سفر ج سے رمضان میں رات كوندسون كامعمول شروع مواتها جواب عدمال يبلي تك بهت ابتمام ي رہا۔ لیکن اب تو امراض نے سارے بی معمولات چیزادیے (۱۸) حفرت قدی سرہ کے يهال رمضان من اسفار من نماز يڑھے كامعمول تھا۔البتہ غير رمضان سے دس بارہ منث قبل (۱۹) حفرت قدس سره کامعمول باره مینے سے کی نماز کے بعد ے تقریباً اشراق تک مردیوں می جرے کے واڑ بندکر کے اور شدیدگری می مدرسقد مے کے حق میں جاریائی پر بیٹے کر اور اد کامعمول تھا، اس میں مراقبہ بھی ہوتا تھا۔ بارہ میبنے اشراق کی نمازے فارغ ہونے کے بعوص وے پہلے بخاری اور ترندی شریف کے سبق کا وقت تھا لیکن میں و ك بعدے بذل كى تالف كا وقت ہو كيا تھا جو ہرموسم مل ١١-١١ بج تك رہتا ليكن ماه مبارک میں اشراق کی نماز پڑھنے کے بعد ایک گھنٹہ آرام فرماتے۔اس کے بعد گری میں ایک بجے تک بذل تکھواتے اور سردی میں بارہ بجے تک۔اس کے بعد ظہر کی اذان تک قیلولدکامعمول تھا۔ (۲۰) رمضان میں حضرت قدس مرہ کامعمول بھیشہ وصال سے دوسال قبل تک خودتر اورج پڑھانے کا تھا۔ظہر کی نماز کے بعد تر اور کے یارے کو بمیشہ حافظ محر حسين صاحب اجراز وي كوسنايا كرتے تھے كدوه اى واسطے دمضان البارك بميشہ يهاں كيا كرتے تھے بھى بھى ان كى فيبت ميں اس سيكار كو بھى سننے كى نوبت آئى ، البته مدينه پاك میں ظہر کے بعد یارہ سنتا اس ناکارہ کے متعلق تھا۔ اور میرے سفر تجازے واپسی پر چونکہ بذل بعی ختم ہو گئ تھی اس لئے ظہر کی نماز کے بعد ستقل ایک یار والمدیحتر مدکوسنانے کا دستور تھا۔ای یارے کو جوظہر کے بعد ستانے کامعمول تھا مغرب کے بعد اوابین میں اور رات کو

معرت فالمعد مولانا تدركيا تدرموا تراوی میں بڑھتے تھے (r) <u>۳۳ ھے سفر ج</u>ے پہلے عصر کے بعد میرے والدصاحب نورالله مرقده ے دور کامعمول تھا جوای یارہ کا ہوتا تھا جوتر اوت کیس سناتے۔ یس نے اپنے والدصاحب قدس سرہ کے علاوہ کی اور سے دور کرتے ہوئے نبیں دیکھا۔ (۲۲) میں نے حضرت قدس سرہ کود کھے کر تلاوت کرتے ہوئے کم دیکھا ہے البتہ بھی بھی ضرور دیکھا ہے (٣٣) حضرت نورالله مرفقه وكووصال ہے دوسال قبل كدان دوسال عي امراض كااضافية و کیا تھا ان سے قبل میں نے مجھی آخری عشرے کا اعتکاف ترک فرماتے نہیں دیکھا اور دارالطلب بنے ہے قبل مدرسدقد يم كى مجد مي كرتے تھے۔ اور دارالطلب بنے كے بعد يعنى <u>٣٥ ه</u> دارالطلبه مي فرمات تھ\_اوراس عشره شي بھي بذل كى تالف ماتوى نبيس موتى تقى - بلكه مجد كلثوميه كي غربي جانب جو جره باس بن ٢٠ تاريخ كوتاليف مع متعلقه سب کتابیں پہنچ جاتی تھیں جوضح کی نماز کے بعد بیٹا کارہ اٹھا کرمجد میں رکھ دیتا اور تالیف کے ختم پر پھرای تجرہ میں نتقل کردی جاتیں عشرہ اخیرہ کے علاوہ میں نے بھی اعتکاف کرتے ہوئے نہیں دیکھا (۲۳) میں نے کوئی خاص فرق نہیں دیکھا بجزاس کے کہ اٹھنے میں پکھے تقتريم بوجاتي \_اگرچه بين اجمالي طور پرفضائل رمضان بين لکوچيکا بول که جعزت قدس سره اور حضرت تحکیم الامتہ کے یہاں رمضان اور غیر رمضان میں کوئی فرق نہیں ہوتا تھا بخلاف حفرت شیخ البنداوراعلی حفزت رائپوری نورالله مرقد بهاکے کدان دونوں کے یہاں رمضان اورغير رمضان ميں بہت فرق ہوتا تھا جیسا كەميں فضائل رمضان ميں لکھ چکا ہوں (۲۵) اس کےعلاوہ کداخبارد کیھنے کا جومعمول کی کسی وقت غیر رمضان میں ہوتا تھاوہ رمضان میں تہیں ہوتا تھا۔ بلکہ رمضان میں ان دوسالوں کے علاوہ جن میں میرے والدصاحب کے

ساتهد دور بواتنيع باتحد ش بوتى تحى اورزبان يراوراد آسته آسته ،كوكى خادم بات دريافت كرتا تواس كا جواب مرحت فرماديت - كي لوگ دي پندره كي مقدار مين جيسے متولي جليل صاحب، متولى رياض الاسلام صاحب كا عدهلد سے اور مير تھ سے رمضان كا مجھ حصد گذارنے کے لئے صرت کے پاس آ جایا کرتے تھے گراء کاف نبین کیا کرتے تھے،اس لے کوعیدے ایک دن پہلے گھروالی جانا جا ہے تھے۔

تذكرة الخليل من أيك عِكر حضرت سهار بنوري نورالله مرفده كے معمولات بديكھے ہيں جب رمضان السبارك كا جاء نظرة تاجوزول قرآن كامهيند باوركثرت كلام الله كے لئے مخصوص ہے تب تو آپ کی جدوجہد کی کوئی حد ہی نہ رہتی تھی تر اوتے میں سوایارہ سنانے کا معمول تفا- بررکوع پر رکوع فرماتے اور بیں رکوع روز انہ کے حساب سے ستائیسویں شب کوختم فرما دیا کرتے۔مظاہرعلوم کی مدری کے بعد مدرسد قدیم کی مجد میں آپ کامعمول محراب سنانے کارہا۔ اور دار الطلب بنے کے بعد دوسال دار الطلبہ کی مجد میں قرآن پاک سنایا دوسال وہاں کی مجد میں محراب سنائی (از زکریا۔ دارالطلبہ بننے کے بعد پہلے سال کی تراویج تو میرے والدصاحب نے سنائی دوسرے سال سے حفزت قدی سرہ نے پڑھااور اس دوران میں دارالطلب عی کی مجد میں حضرت نے اعتکاف فرمایا) سننے والوں کا ججوم بہت زیادہ ہوتا اور مشتاق دور دور ہے رمضان گزارنے آتے۔ بلکہ بعض حفاظ اپنا سانا بند كركافقداءكرت آب متوسط جرك ساته فهايت فلمرهم كرياج كدايك ايك وف سجھ میں آتا تھا۔ چونکہ جوانی میں یاد کیا تھا نیز پڑھنے میں بھی استغراق ہوتا تھا اس لئے اسکنے کی نوبت بھی آتی ۔ گرغاط پڑھنے کی نوبت نہیں آتی تھی دفعتہ زبان رک جاتی یا متشابہ لگتا تو

(すいぶんだけいかんかき (リ

بتلانے والے جیا کرواج ب جلدی سے بولتے اور مجی غلط بھی بتادیتے تے جسکو حضرت ندليتے اورخود موج كرياد وباره محج بتانے والے كے بتانے پرآ مے چلتے تھے بايں ہمرآپ رجمى تا كوارى كا ارتبيل موتا بكد ملام بهير كرتسلى كيطور برفر ما ياكرت كدة خرجب حافظ میون ہے تو سامع کو بھی بھولنا ضرور ہے۔ اگر بھول کر کہیں غلط بتادیا تو تعجب ہی کیا ہے۔ محراب سنانے کامعمول حفزت کا ہمیشہ رہا تگر عمر شریف جب ستر سال کو پینچ گئی تو محراب سنانے کا حمل د شوار ہو گیا۔ اور حضرت فرمانے کھے کد رکوع کرتا ہوں تو خیال ہوتا ہے کہ دوسری رکعت می کفراند ہوسکوں گا گر ہمت کر کے کھڑ ابوجاتا ہوں آخر میں ۲۰ رکعت ای طرح پوری ہوتی ہیں کہ ہر رکعت میں گرجانے کا اندیشر بہتا ہے اور بحدہ ہے اٹھر کھڑ اہونا بہاڑ ہر چڑھنے سے زیادہ مشکل معلوم ہوتا ہاس حالت میں بھی آپ دوسال نبھا گئے اور ہت نہ ہارے۔ آخری جب قوت نے جواب بی دیا تو محراب سنانا چھوٹ گیا۔ مگراس کے بدلد دوسرے سے سننے اور خالی اوقات میں خود تلاوت کرنے کا مخفل بوجہ کیا۔ ماہ مبارک می اول اشراق سے لیکر میارہ بج تک علاوت فرماتے ( تذکرة الخلیل) مولانا میرخی نے بیمعمول جو کھا ہے بید بذل المجھو دکی تالیف سے پہلے کامعمول ہے۔ظہر کے بعد حضرت قدى سره كامعمول باره سنانے كا تھا جس كے لئے جناب الحاج حافظ محرحسين صاحب مرحوم ہرسال اجراڑہ ہے آیا کرتے تھے جیسااو پر بھی تکھوا چکا ہوں، بعد عصر تا افطار مدرسدقد يم من تشريف فرماريج اورخدام حاضرريج اورجح ساكت وصاحت ربتاالبت دوسال عصر بعد كى اس مجلس من من في اين والدصاحب نور الله مرقد و كساته حضرت قدس مرہ کو دور کرتے بھی دیکھا۔ والدصاحب کے علاوہ میں نے کی اورے دور

كرتے نہيں ويكھا۔اعتكاف كے درميان بل اخيرعشرہ بل در دن بل تين يارے يوميہ مير ب والدصاحب تورالله مرقده في تبجد هن قرآن ياك سبايا اينه والدصاحب كے علاوہ كى دومرےكوساتے ہوئے مى نيس ديكھا۔اى طرح مغرب كے بعد كے نوافل م سوایاره حضرت قدس سره خود تلاوت فرمایا کرتے تھے البتہ <u>۵۳ ہے کے رمضان المبارک</u> میں مغرب کے بعدای یارہ کونوافل میں اس سیدکارنے سنا۔افتداء میں اس سیدکار کے ساته حصرت مولانا الحاج شاه عبد القادر صاحب نور الله مرقده اورمولانا الحاج سيداحمه صاحب براور بزرگ حفرت فيخ الاسلام مدنى نورالله مرقد بها بهى بواكرتے تھے۔حفرت رائيوري نورانلد مرقد و كاطبيعت اس رمضان السارك بس بھي ناساز بي ربي جسكي وجد سے حفرت رائیوری بینے کر بڑھا کرتے تھے۔ مرحفرت قدس سرہ اپنی ضعف و بیری کے باو جود کھڑے ہوکر سٹایا کرتے تھے۔حفزت قدس سرہ حفزات میرٹھ حافظ میں الدین، حاجی وجیدالدین، شخ رشیدا حمرصاحب مرحومین کے خصوصی تعلق کی بنا پران کے بچوں کے حفظ قرآن کے ختم کی تقریب میں بھی تشریف لے جاتے اور سے حضرات بچوں کا ختم قرآن شریف حضرت کے اعتکاف کی وجہ سے ۲۰ رمضان کی شب میں کراتے اور حضرت قدس سرہ 19 کی صبح کوتشریف لے جاتے اور ۲۰ کی صبح کو واپس تشریف لاتے۔ان کے ختم نیس اس طرح شركت فرمائ كرمجد مى فرض يؤب كے بعدائ متعقر تشريف لے جاتے اور ا ہے امام کے چھے تراوت اوا کرتے اور تراوت اور وترے فراغ پرمجدی ان بجوں کے ختم میں شرکت فرماتے۔اول توختم کے دن ویے بی تاخر بہت ہوتی چر بھی ہمی آخر کی جار رکعات میں حصرت نورالله مرقده کے مجد میں تشریف آوری کا انظار ہوتا۔مولانا مرتفی

کلیعتے ہیں اور سی کھوا کہ رمضالن میں مصل بذل فتم ہوجانے کے بعد بذل کا وقت بھی زیادہ تر تلاوت قرآن یاک بیل یا وفاه الوفاء کے مطالعہ میں مرف فر مائے ظہر کے بعد زنانہ مکان بی شرا ال جی مرحومہ وقر آن یاک سایا کرنے کہ بردہ کی وقت کی وجدے بدنا کارہ نبين جاسكاتها كد كرى شديد تمي اورز نانديس قيام كى ايك عى منزل تني ينج كى منزل خدام كى اور کھانے پکانے کی تھی۔مولا تا میر تھی نے لکھا کہ مولانا سید احمر صاحب اور مولوی زکریانے بید کھ کرکہ حضرت اس ورجہ د ماغی محنت کے بعد علاوت کی اس شیفی میں اتنی کھرت ہے ہمت فرماتے میں کئی بارعوض کیا کر حضرت دماغ کی رعایت بمہت ضروری ہے معفرت دماغ ے بہت کام لیتے ہیں مرمعزت بیساند فرمایا کرتے کداب اس سے کام ی کیالیتا باتی ب جودعایت کروں را یک مرتبه فر مایا که ضعف کی وجدے حافظ پراثر یا تا ہوں اس لئے مجھے ڈر ہے کہ کمیں کلام جمید نہ بھول جاؤں اس لئے اس کا اہتما م کرتا ہوں ایک دفعہ ارشاد قرمایا کدوماغ چاہے جاوے بارہے مگر کلام مجید فیس چھوشا .....اوراس آخری رمضان کا تو بوچھتا بی کیا جومرشر بف کا آخری رمضان تھا کہ غذا بھی سادہ جائے کا ایک فجان ادر بمشکل آ دهی چپاتی ره گئی همی تلاوت وساعت کا مجاهره بهت بن بزند کیا تفایعی اول شیخ کوسوا پاره حفظ سناتے اور پھرظہرے عصر تک مسلسل علادت بھی دیکے کرمھی حفظ فر ماتے بعد مغرب اوا بین بین سوایارہ سناتے ( زکر پاکو ) مجرعشاء کی نماز حرم بیں پڑھ کرمواہ ناسیدا حدصاحب ك مدرسه عن تشريف إلات اورقاري محموقو فقى صاحب مدرس تجريدي اقتداه عن تراوي پڑھتے کدو نہایت اظمیمتان ہے دو پارے پڑھتے جن میں عربی باٹج نج جاتے جو یہاں ك سواباره بيخ كاوفت باس ك يعد قريب لل بيج عربي كسوجات تحصر مولوي زكريا صاحب کو حکم تھا کہ ۸ بیج مجھے جگا دیا کرو، مولوی صاحب فرماتے تھے کہ تمام رمضان می صرف ایک یا دومرتبه مجھے اس کی نوبت آئی که حضرت کی آنکھاس ہے قبل ندکھلی ور نہ بميشه جب آئھ بج كانچاتو معزت كويا وضوكرتے ديكھايا استخاكرتے ہوئے چنانچ معزت دوپارے اس وقت نغلول میں سنتے کہ حضرت کوامام نافع کی قراءت کامل سننے کا شوق تھا اس لئے مدرسہ کے دوطالب علم ایک ایک پارہ اس قراءت کا سناتے تھے۔ آخری ستائیسویں رمضان کی شب می حضرت کو بخارج هآیا اور بدن می خدر کا اثر ہوا جس کا سلسلہ وصال تک چلااس سے قبل ٣٨ ٥ ه كے سفر جاز ش چونك جائد جازى ش نظر آ كيا تھا باوجود دوران سراور غایت تغب کے آپ نے تراوت کا اہتمام فرمایا اور قرآن مجید سنا سانا شروع كرديا \_مولوى محمرزكريا صاحب ساتحد تقع اول آخد ركعت على حضرت نصف ياره سناتے اور پھر بارہ رکعات میں مولوی زکریا صاحب بون یارہ سنایا کرتے تھے۔ ارمضان المبارك كومكه بنتج محيح توحعزت نے تراوی ايك قاری صاحب كی افتداء ميں پڑھی اورا پنا کلام مجیدنوافل میں ختم فرمایا اس سفر میں جہازے جدہ اتر تا عین مغرب کے دفت ہوا ادر تکان کامیرعالم تھا کہ تراوت کا تو کیا ذکر فرض نماز کا بھی کھڑے ہوکر پڑھنا مشکل تھا گڑ حضرت نے اس شب میں کھیز اور کھڑے ہوکر اور کھی بیٹھ کر پڑھیں، اللہ رے ہمت آپ کے کمالات حسیہ کا نقشہ اتار تاممکن مگر اس خدا داد نعمت کو کن لفظوں ہیں ادا کروں جس ككارنامول في عقل كوجيران اورزبان كو كنك بناديا (تذكرة الخليل)\_

آپ جي نمبر مي سي كلها جاچكا كه جهاز مي حضرت قدس سره كود وران سركا اتناشديدا ژ ہوتا تھا کہ تکیے سے سرا ٹھانامشکل اور یکی صورت بعیداس تا کار ہ کو بھی ایے بجین کے باو جود تقى اور مزيد برال بيركه استفراغ اورقے بھى خوب ہوتا تھا جہاز كى بديو بالخصوص جب جہاز میں پٹرول ڈالا جاتا تھااور سارا جہازاس ہے سڑ جاتا تھا تواس تا کارہ کو چکر کے ساتھ ساتھ استفراغ بھی خوب ہوتا تھا۔ ٢٩ شعبان كوحفرت نے جھے سے ارشاد فرمايا كدكيوں بھائى تراوح کا کیاہوگا۔ میں نے کہا کہ دوران سرے تو نمٹا جاسکتا ہے مگرامتلاء کا درمیان تر او تح میں کیا ہوگا۔حضرت نے فرمایا کداس کی تو کوئی بات نہیں تے ہوگی وضو کر لینا۔ باوجود دوران سراور ضعف و پیری کے اور زیانی جہاز چونکہ چھوٹا تھا خوب حرکت کرتا تھا اس کے باوجودساری تراوی حضرت نے کھڑے ہو کر پڑھی جدہ پہنچنے کے بعد جیسا کہ مولانا میرشی نے لکھاالیا چکٹاچور ہورہے تھے کہ کھڑ انہیں ہواجا تا تھا۔ حاجی مقبول احمرصاحب نے اللہ ان کی مغفرت فرمائے نہایت غصر می مجھ سے فرمایا کہ عقیدت میں بوے میاں کو لے كركحر انبهوجانا كجوان كضعف كابعى خيال كرلينا يونكداس كاذرتفا كدندمعلوم سفر میں حاجی جی کہاں میرا پد کاف ویں،حضرت کی کھانے میں معیت ان کی عی رہین منت تھی۔ان کا تھم تھا کہ میں حضرت ہے درخواست کروں کہ تراوت کی تو آج ہمت نہیں۔ ب توجھے سے منہ موسکانیکن جب حضرت قدس سرہ نے فرمایا کیوں بھائی مولوی زکر یا کیا حال ے میں نے حاجی صاحب کے ڈر کے مارے یوں عرض کردیا کہ حضرت تکان بہت ہے۔ کیکن میری ندامت اور قلق کی انتهاء ندر ہی کہ جب میں نے دیکھا کہ حضرت قدس سرونے پوری تراویج خوب اظمیمان سے پڑھی میں بار بار حضرت کود کھمار ہااوراپے او پرافسوس کرتا ر ہا کہ کیوں جواب دیا اور کئی بار خیال آیا کہ حضرت سے عرض کر دول کہ جاجی صاحب کے تھم سے میں نے معذرت کی تھی مگر مرحوم کے ڈرکے مارے اسکی بھی ہمت نہ ہوئی۔ مجھے

خوب یاد ہے کہ نماز کے درمیان دو تین مرتبہ حضرت کے قریب گیا بھی اور یول عرض کرنے کوجی چاہا کہ حضرت کے ضعف کی وجہ سے عذر کیا تھا، گر حاجی صاحب کا خوف غالب رہا كه جحه يرناراض موتع محرندامت اورقلق اب تك بحى ب\_

نیزآب بین نمبر ۲ لکھنے وقت جب مجاہدات کے ذیل میں اعلیٰ حضرت قطب الارشاد حضرت كنكوي قدى مره كے معمولات رمضان كلموائے محتے تو خيال موا كمضمون بالاك مناسبت سے یہاں بھی نقل کرادیا جائے۔آپ بیتی نمبر ایس حفرت کنگوہی قدس مرہ کے مجامدات میں بیلکھا گیا ہے کدریاضت ومجامدہ کی بیرحالت تھی کدد کیھنے والوں کورتم آتا اور ترس کھایا کرتے تھے۔ چنانچاس پیراندسال ش جبکہ آپ سترسال کی عمرے متجاوز ہو گئے تھے، کثرت عبادت کا بیدعالم تھا کہ دن مجر کا روز ہ اور بعد مغرب چھ کی جگہ ہیں رکعت صلوۃ الاوابين بڑھا كرتے تھے۔جس ميں تخيينا دويارے قرآن مجيدے كم تلاوت نہ ہوتی تھی، مچراس كے ساتھ ركوع تجدہ اتناطويل كدد يكھنے والوں كومبوكا كمان ہو نمازے فارغ ہوكر مكان تك جانے اور كھانا كھانے كے لئے مكان يرتضم نے كى مدت ميں كئي يارے كلام مجيد خم كرتے تھے۔ پرتھوڑى در بعد تمازعشاء اور صلوۃ التراوى جس بيس محفظ سوا محفظ ے كم خرچ نہ ہوتا تھاتر اوت کے فارغ ہو کرساڑ ھے دی گیارہ بجے آرام فرماتے اور دوڈ ہائی بج ضرور بی اٹھ کھڑے ہوتے تھے بلک بعض دفعہ خدام نے ایک بی بجے آپ کو وضو کرتے پایا اس وقت اٹھ کر ڈھائی تین مھنے تک تجد میں مشغولیت رہی تھی بعض مرتبہ مرکھانے کے لئے ممی خادم کو یا نچ بج جانیکا اتفاق ہوا تو آپ کونماز ہی میں مشغول پایا۔ صلوٰ ہ الجر کے بعد آثھ ساڑھے آٹھ بجے تک وظائف اور اوراد اور مراقبہ و ملاحظہ میں مصروفیت رہتی ، پھر

اشراق پڑھتے۔اور چندساعت استراحت فرماتے۔ استے ڈاک آ جاتی تو خلوط کے جوابات اورقباد کی تکسواتے اور میاشت کی نمازے اور غیور قبلول فر ماتے تھے ،ظہرے بعد حجروشريف بنديوجاتا اورتاعمر كلام الله كى الاوت شن مشغول رج يت بادجود بيكهاس رمضان میں جس کا مجامرہ لکھامی ہے بیراند سالی و نقابت کیساتھ وجع الورک کی تکلیف شديدكا بدعائم تعاكدامتنجا كاوس جروتك تشريف لان من حالاتك بندره ولدقدم كافاصل ب محرداه بين بينينه كي نوبت آتي تقى راس حالت يرفرائض تو فرائض نوافل بحي بمي بيندكر نہیں پڑھے اور ان بھی مختوں کمڑار ہنا۔ بار ہاخدام نے عرض کیا کہ آئ تراویج بیٹھ کراوا فرادین تو مناسب ہے، محر جب آپ کا جواب تھا کی تھا، منبیں می بی کم بعتی کی بات ب"الشرعمة فر"الهلا اكون عبداً شكوداً "كتاكل كانيابت كوئي النقى جواس امت كيغير حاصل موجاتى يول تو ماه رمضان السبارك يش آب كى برعبادت من برحوتری موجاتی تقی میمر تلاوت کلام الله کاشخل خصوصیت کے ساتھ داس دردیہ بر متا تھا کہ مكان تك آنے جانے میں كوئى يات نہ فرماتے تھے۔ نمازوں میں اور نمازوں كے بعد تخييةً 'نصف ختم قرآن مجيدآپ كايوميه معمول قرار بإيا تعاجس شب كي منح كويبلاروزه موتا آپ حضار جلسے فرمادیا کرتے ہے کہ آج ہے پہری پرخواست ۔ رمضان کوہمی آ دی ضا کع كرية بفسوس كى بات براس بحابده برغذاكي بيهالت بقي كهكال رمضان بجركي خوراك يا في سير اناج كك كيني وتواريقي ، تذكرة الرشيد في ووسرى جكدماه مبارك يحمع ولات على تعيم آخل مداحب نينوري خليفه معزت امام رباني كي أيك تحريقهي ب- وو تكست إل رمضان شریف بی می کوخلوت خاندے دریش برآمدہ وتے موسم سرمایس اکثر دی بیج

(prigriature ditap

تشریف لاتے ۔ نوافل اور قرامت قرآن وسکوت دمرا قبیص پانست دیگرایام بہت زیادتی ہوتی بسونا اور استراحت نہایت تلیل ، کلام بہت کم کرتے بعد نماز مغرب زراد مرخلوت شی کا ذا كقه لے كركھانا تفاول فرماتے تراور كے كى بيس ركھت اواكل بيس خود يزهاتے تھاور آخر یں صاحر او مولوی مافق مکیم محدمسود احد صاحب کے پیچے برھتے۔ بعد وز دور کعت طویل کمڑے ہو کرجھی بیٹو کر پڑھتے دیر تک متوجہ بھیلہ بیٹے کر پڑھتے رہجے۔ پھرایک مجدہ تلاوت كرك كرك بوجاتے تھے۔ بندہ نے بعض الفاظ من كراندازہ كيا ہے كہ اس درمیان میں سورہ بتارک الذی اور سورہ محدہ ادر سورہ دخان بڑے تھے۔ اکثر ممام محشرة ذى الحيادرعا شورا اورنعف شعبان كاروز وركعة ر

میرے والدصاحب نورالله مرقده نے بدواقعہ بہت وفعد سنایا کہ حضرت قدس سره کی حیات کے آخری دمغمان میں قرآن یاک میں نے سنایا کہ تکیم سعود صاحب نے کی مجوري كى وجد سے قرآن ياك سنانے سے عذر فرماديا تھا والد صاحب فرمايا كرتے تھے ك حضرت المام رباني قدى سرونے ماه مبارك سنة كل ون يہلے بيفرمانا شروع كيا كداب كے قو مسودا جرمعذور بي مين تراويج كون يزهاد بكار والدصاحب فرمايا كرت تفركه يل بار باراس لفظ کوشتن محراد ہائیہ کہنے کی جہت ند پڑتی کریٹس پڑھا دوں گا۔ ماہ مبارک ہے دودن قبل معترت نے ارشاد فر ما یا مولوی میکی تم محی تو حافظ ہو میں نے عرض کیا کہ حضرت عافظ توضرور ہوں محرش تو قاری ش قرآن پر بتا ہوں اور حضرت والا تعلیم صاحب کے قرآن فنے کے عادی میں جوجیدقاری میں ،حضرت قدس مرہ نے فرمایا کشیس تمهارا قرآن توش نے ساہے بس اب کے وقع بی تراوئ پر حادیجو والدصاحب قربایا کرتے تھے کہ

ے معلوم ہوا کہ جب لوگوں میں بیتذ کرہ ہوا کہ ایک فخص سہار نپورے تین دن میں قرآن شریف سنانے کے لئے آرہا ہے تو تمیں جالیس حافظ کئس امتحان کے لئے میرے پیچھے

تراوح كري هنة آئے تھے۔والدصاحب كورمضان البارك ميں ميرى طرح سے بخارنبيں آتا تھا۔ دوستوں کے اصرار پرایک دودن کے لئے ان کے پہال جا کر دوشب یا زیادہ ہے زیادہ تین شب میں تراوح میں ایک قرآن پڑھ کرواپس آجائے تھے۔ مساجد میں عموماً تین شب میں ہوتا تھا۔غیرمساجد میں ایک یا دوشب میں بھی ہوجاتا تھا۔ایک مرتبہ شاہ زاہر حسن صاحب مرحوم رئیس بیٹ کے اصرار پر دوشب میں ان کے مردانہ مکان میں قر آن یاک سنا كرآئے تتے۔ مسجدنواب والی قصابپورہ دہلی میں بھی ایک دفعہ قر آن سنانا مجھے یاد ہے عزیز مولوی نصیرالدین سلمه تکیم آخل صاحب مرحوم کی مجدیش ایک مرتبه قرآن یاک سار ہے تحد میرے والدصاحب نورالله مرفده کی سفرے واپس تشریف لائے حکیم اکن صاحب کی بینھک میں اسر احت قربانے تشریف لے گئے نصیرالدین کا چودھواں یارہ تھا سامح بار بار لقم دے رہاتھاوہ باوضو تنے مجدمیں تشریف لے گئے نصیرالدین کوسلام پھیرنے کے بعدمصلے پرے ہٹا کرسولہ رکھات ہیں سولہ یار بے ختم کرویئے مصلیوں کو گرانی تو ضرور ہوئی مگر لوگوں کوجلد قرآن یاک ختم ہونے کی خوشی مشقت پر غالب ہوا کرتی ہے۔ بارہویں رات میں قرآن ختم کر کے سب تکان بھول گئے۔بعض اعزہ کے اصرار پر کا ندھلہ میں بھی أى في (ميرے والدصاحب كى نانى اور حضرت مولانا مظفر حسين صاحب كى صاحبز ادى امتدارطن جن کاعرف ای بی پز گیاتها) کے مکان پراخیرز ماندیس ایک دفعدقر آن شریف سنانے کا حال تو مجھے بھی معلوم ہے اور اپنی جوانی کا وہ قصہ سنایا کرتے تھے کہ ساری رات نوافل میں قرآن سنانے میں گذرتی تھی۔اور چونکہ ہمارے پہاں نوافل میں چارے زیادہ مقتدیوں کی اجازت نہیں ہوتی تھی اس لئے مستورات تو بدلتی رہتی تھیں اور میرے والد

ور المعدد المعدد

صاحب مسلسل پڑ ہے رہے تھے۔میرے چیا جان نورانلد مرقدہ نے بھی مجھی رمضان المبارك اى بى كى وجه سے كا ندهله گذارا۔ تراوی تقریباً سارى رات میں پورى ہوتی تھی۔ مجدے فرض پڑھنے کے بعد مکان تشریف لے جاتے تھے اور بحر تک تراوی میں چورہ یندرہ یارے پڑھتے تھے۔مولا نارؤف الحن صاحبٌ میرے والدصاحب کے حقیقی ماموں اور میری سابقدا بلیدم حومد کے والدان کامفصل قصدتو آپ بنتی نمبر ۲ کے تقوی کے مضمون میں آئے گاس کا پیجزء یہاں کے مناسب ہے کہ ۳۰ رمضان المبارک کوالم ہے قل اعوذ برب الفلق تك ايك ركعت مي اور دوسرى مي قل اعوذ برب الناس برد هر كر حرك وقت ا بن والدہ تعنی امی بی سے میہ کر کہ دور کعت میں نے پڑھادیں اٹھارہ آپ بڑھ لیں اور ان کی والدہ أی بی نے سارا قرآن كھڑے ہوكر سنا، بات ير بات ثكتی جاتی ہے مگريد واقعات بھی اکابر کے ماہ مبارک کے معمولات میں داخل ہیں اس لئے زیادہ ہے کا نہیں۔ حضرت اقدس نا نوتوی قدس سروے ماه مبارک کے تفصیلی حالات تو مجھے نہیں ملے اوراب کوئی ایسا ہے بھی نہیں جس سے تحقیقات کی جاسکے۔البت سیمشہور ہے کہ حضرت نے كاله كم سفر حجاز ميں ماه مبارك ميں قرآن پاك حفظ كيا تھاروزاندايك ياره يادكرك تراوی میں سنایا کرتے تھے۔ مگر حصرت مولا نامحمہ یعقوب صاحب نا نوتوی نے سوائح قانمی من تحریفرمایا کہ جمادی النانی عالے اصل عجے کے لئے روانہ ہوئے آخرذی قعدہ میں مکد مكرمه پنچے- بعد حج مدينه شريف پنچے اور ماه صفر ميں مدينه ياك سے مراجعت فرمائي رج الاول کے اخریس بمبئ پینے اور جمادی الثانیة تک وطن مینے، جاتے ہوئے کراچی ہے جہاز باد بانی میں سوار ہوئے تھے رمضان کا جاند د کھے کر مولوی صاحب نے قرآن شریف یاد كيا تفااور وبإل سنايا \_ بعدعيد مكلًا ليهيج كرحلواء مقط خريد فرما كرشيرين ختم دوستو ل كتقسيم

قرمانی، مولوی صاحب کا اس سے پہلے قرآن یاد کرنا کسی کو ظاہر نہ ہوا تھا بعد ختم مولوی صاحب فرماتے تھے كرفقة ووسال دمضان عن عن في يادكيا اور جب يادكيا يا وسياره كي قدریا کھماس سے ذائدیا وکرایے مجراتو بہت کشرت سے پڑستے۔ایک باریاد ہے کرستانیس یارے ایک رکعت بین پڑھے اگر کوئی انتقاء کرتا رکعت کر کے بعنی سلام پھیر کر اسکومنع فرمادیے اور تمام شب تنہا پڑھتے رہے (سوائح قائمی) مشہور قول میں ایک سال اور حفزت کے ارشاد میں دوسال اور یاؤیاؤیارہ یاد کرنے سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ پہلے رمضان میں پچھ حصہ یا ؤیا و یارہ یاد کیا۔ اور دوسرے رمضان میں جوسفر حج میں تعاایک ایک یارہ پز ھکراس کی تھیل فر ہائی۔

سیدالطا نفه حضرت الحاج ایدادانند صاحب نورانندم وقده کرمفان کے معمولات حضرت عکیم الاستیورالله مرقده نے ایداد المثناق میں نقش کئے ہیں کہ حعزت عاجی صاحب نے فرہا کی کیتمہاری تعلیم کے واسطے کہتا ہوں رفیقیرعالم شاب میں اکثر را توں کوئیں سویا خصوصا رمضان شریف ہیں بعد مغرب دولز کے نابالغ حافظ بوسف ولد حافظ ضامن صاحب وحافظ احمر حسين ميرا بعينجا سواسوا بإره عشاءتك سنات تتعيد بعدعشاء دو حافظ اور سناتے تھے۔ان کے بعد ایک حافظ نصف شب تک اس کے بعد تبجد کی نماز میں دو حافظ مفرض كميتمام رات اى ميس گذرجاتي تحى ــ (ايدادالمشتاق)

اعلی حضرت شاہ عبدالرحیم صاحب رائیوری کے رمضان المبارک کے معمولات تذكرة الخليل من سيلكه بين كه معترت دحمة الله عليه كوتعليم قرآن بإك ي شغف تھا (دون کے دیبات میں میں وں مکا تب قرآن باک کے جاری کرائے )ای طرح خود

(١٨ عرب على المدين مواد ما كارزكر بإلا كريز

الخاوت مكام الله يح عشق تعا، آپ حافظ قر آن تھے، اور شب كا قريب قريب سار اونت اللادت عمی صرف ہوتا تھا۔ رات دن کے چوہیں گھنٹوں میں ٹاید آپ گھنٹہ بھر سے زیاد و نہ سوتے بول اورای فئے آپ کولوگول سے وحشت بوٹی تھی کے معمول علاوت مل حرج بوتا تھاعمر ومغرب کے ورمیان کا وقت عام در بار اور سب کی ملاقات کے لئے مخصوص تھا (از زکر یا منج کے دمنت بین بھی نو دس ہج کے قریب ایک گھنٹے مہمانوں کی عموی ملاقات کا وقت تعا) اوراس کے علاو و بغیر کسی خاص ضرورت کے آپ کسی سے نہ ملنے اور جمر ہ شریف کا ورواز ہ بند قرماً كرخلوت كے مزے لوئے۔ اور اپنے موانا ئے كرىم سے راز و نیاز ميں مشغول ر ہا کرتے تنے خوراک آپ کی بہت تک کم تھی اور ماہ رمضان میں تو مجابدہ ہی قدر بڑھ جاتا تھا کدو کیھنے دالول کوڑی آتا تھا ( اہمبادک میں شیخ اور عصر کے بعد کی مجلس بھی موتو ت ہو عِاتَى تَقَى رزَكَرِيا) افطار وتحرد دنول كا كھانا بمشكل دوپياني جائے اور آ دھي يا ايك جياتي ہوتا تھا۔ شروع میں آپ قرآن مجیونز اور کے مین خود سناتے اور دو بیجے ڈھائی بیجے فارغ ہوتے ہے ( اکفانی الاصل) محرآ خریص دماغ کا ضعف زیادہ بڑھ کی تو سامع بنے اور اپنی اللاوت کے علاوہ تین جارفتم س لیا کرتے تھے ماہ مبارک میں چونک تمام رات اور تمام دن مآب كامشغلة تلاوت كلام انفدر بها تفااس لئے تمام مبمانوں كى آبدآب دوك دياكرتے تقي (از ذکریامہمانوں کا ججوم تو رمضان میں اعلیٰ حضرت را بُیودی کے یہاں یہت رہ جاتا تھا البعة ملاقات بالكل بندتعي . جب اعلى معترت قدس سره نماز ول كے لئے محيد آتے جاتے تو وہ لوگ دورے زیارت کیا کرتے تھے ) اور مکا تبت بھی پورے مینے بندرہ تی تھی کہ کوئی خط تحمل كالجحى ( الإماشًا مالله ) عميد تحقيل و يكف ياسنانه جاتا تفا \_القد جل جلاله كالأكرجس بيراميه

پر بھی ہوآپ کی اصل غذائقی۔اورای ہےآپ کو وہ قوت پکٹیجی تھی جس کے سامنے دواء المسك اورجوا برمبره نيج تفا\_ (تذكره الخليل)

یہاو پر لکھا جا چکا ہے کہ اعلی حضرت نو راللہ مرقدہ کے بیہاں رمضان میں ہجوم تو بہت رہتا تفامکر حقیقی طالبین کار ہتا تھا جن کے لئے ماہ مبارک میں کوئی ملا قات کا وقت نہیں تھا صرف نمازکوآتے جاتے دورے عشاق زیارت کیا کرتے تھے لیکن جن لوگوں کے آنے پر حضرت نورالله مرقدہ کے قلب اطهر کومتوجہ ہونا پڑے ان کا آنا بڑا گراں تھا۔ آپ بیتی نمبر ہم باب تحدیث بالنعمہ میں لکھوا چا ہوں کہ اسے والدصاحب نوراللہ مرقدہ کے زمانہ حیات کے آخری رمضان میں میں نے اعلی حضرت رائپوری قدس سرہ کی خدمت میں رمضان ۳۳ یہ ہ گذارنے کی خواش ظاہر کی تھی تو اعلی حضرت ؓ نے از راہ شفقت تحریر فرمایا کہ رمضان کہیں آنے جانے کانبیں ہوتا اور ند ملنے کا۔ اپنی جگدیکسوئی سے کام کرتے رہو۔ اس کے بعد اس نا كاره نے صرف اخیرعشره میں حاضری كی اجازت جا ہی جس كاجواب مير سے كاغذات ميں مل گیا جوآپ بیتی نمبر م میں لکھوا چکا ہوں کہ جوسبب شروع ماہ مبارک میں عدم قیام کا ہےوہ آخر ماہ میں بھی موجود ہے۔ باقی تم اور تمہارے ابا جان زبر دست ہیں ہم غریبوں کی کیا چل سكے - ية مبارى زبردى بے كه جواس وقت ما دمبارك بيس جواب تكھوار باہوں، باقى جوذ كرو شغل حضرت مولا ناسلمہ نے تلقین فرمایا ہے وہی کرنا چاہئے۔ بیہ خطاتو وہاں گذر چکا۔گر میرے والدصاحب ؓ نے فرمایا کہ تیری وجہ سے حضرت کی میسوئی میں فرق بڑے گا اور حضرت کوتیرے کھانے پینے کا فکررہے گااس لئے حضرت کا حرج نہ کر۔اس واقعہ کوتفصیل ے وہال تکھواچکا ہوں۔

المرين ال معترت ع البند اورالله مرقده كرمنان كمعولات كمعلل تشاكل رمضان عمى بعى دوحار حرف آييك بين - حضرت شيخ الاسلام نورالله مرقده سفر نامه اسير مالنا عمر تحرير فرمات بين جونك رمضان كامهينه طائف بين نهايت بدامتي كي حالت جي واقع مواقعال الل سلنة ندنو ون مي حسب خوابش لوكول كوخوراك كا انتظام كرناهمكن موتا تعاند مساجد بیس تراوت کے وغیرہ کا انتظام حسب ضرورت ہور ہاتھا۔ مسجد ابن عباس و ہال کی بڑی معجد بالميم محى ترادت الم تركيف سے بوتى تقى راوراس بير بھى ببت كم آدى آئے تھے باتی لوگ محلّه کی معجدوں اور اپنے مکانوں میں پڑھتے تھے کیونکہ گولیاں ہر وقت او پر ہے محزرتي ويتي تمين مدمولانا سفريسي اوق معجدا بن عباس وضي الله عنهما يس حسب عادت سابق تراوح پڑھنی شروع کی ۔ مگر چونکہ راستہ وہاں کا ایسا تھا جہاں پر کولیاں برابر آتی رہتی تھیں۔ ال لئے ال معجد من جاتے وقت خطر وضرور مها تھا اور پھر ایک شب من بدواقعہ پیش آیا کہ نماز مغرب میڑھ کر اہمی فار م ہوئے ہی تھے اہمی تک نفل وغیرہ پڑھ ہی رہے تھے اندمیرا ہو چکاتھا کہ بدووں نے جوم کیام ہدائن عباس کی جیست ادر میناروں برجمی ایک بزادستاتركي فوجيول كاتمااه رمسجد كے درواز ، يرجمي مورچه تعاغرض كهطرفين بي خوب تيز همو لی اور گولون کی بارش دیر تک بوتی رئی خود سجد میں بھی برا بر گولیاں برتی رہیں جولوگ مجد على باقى تعدده أيك كوف عن جدهم كوليون كرة في كالمان شاقعا بين كالأروز تراوی میں نہیں ہوئی فقل چند آ دمیوں نے بوقت نماز عشاہ فرض عشاء ایک طرف براہ كرجب وكوكون بواجي كاراس كالعداحباب فامراركياكة بمجدائن عباس میں نماز کے لئے نہ جایا کرمی درواز ؤ مکان کے قریب جومجد ہے اس میں ہمیشہ نماز

باجماعت بإحاكري، چنانچيتمام رمضان اوقات خمسد کی نماز دبان بزھتے تھے۔اس سال تراور فقط الم تركيف سے برحی می اس كے بعد مولا تارحت الله عليانوافل ميں بحر كے وقت تک مجدی مشغول دہتے تھے۔مولوی عزیرگل صاحب اور کا تب الحروف (حضرت فیخ الاسلام ) ای معجد میں علیحہ ہ علیحہ و نفلوں وغیرہ میں وفت گذارتے ۔ چونکہ گرمیوں کی رات تقی جلد تر محور کا دفت ہو جا تا تھا۔ پھر آ کر پائھ بھر کی ایکا تے جو اُ کٹر <u>شخصہ</u> چا دل ہو تے <u>تھے گ</u>ر چونکه شکروبال مکن نیقی اس لئے شہدکو بجائے شکر جا ول اور جائے شن استعمال کرتے تھے۔ اور اكثر تونمكين حياول بغير كوشت يكايا جاتا تعابه اس وقت طائف بيس حياول وغيره بمي وستیاب مونا مشکل موتا تھا۔ایک آندوالی روثی آئد آنے کو بشکل می تھی کمرویلی کے تاجرول میں سے حاجی بارون مرحوم نے تھوڑے جاول مولانا مرحوم کے نئے بدیة بلاطلب بھیج دیے تھے جو کہ محروثتم سے تھے انہوں نے بہت کام دیا۔ اس مدت میں جو کہ تقریباً دوماہ تھی ہم نے دس ہارہ اشرقی طاکف میں بعبد بخت گرائی کھاڈ الیس۔ (اسیر مالٹا)

حفرت مولا ناالحاج سيدامغرضين ميال صاحب ديوبندي رحت الشعليه والمح فيخ البند بیں تحریر فریاتے ہیں رمضان السیارک میں مولانا کی خاص حالت ہوتی تھی اور دن رات عبادت خدادندی کے سوا کوئی کام ہی نہ ہوتا دن کو لیٹتے ادرآ رام فر ماتے لیکن رات کا اکثر حصه بلكه تمام رائت قرآن مجيد ينفغ عن گذار دسية (از زكريا حعزت شخ البند قدس سروخود عافقتیں تھے) کی گئا ما ففول کو سنانے پر مقرر رکھتے۔ آگر وہ ہر کے رہنے والے خادم و شاگر دہوئے تو ان کے قیام وطعام کا وہتمام فروتے اور تمام مصارف برواشت فروائے بھی ا ہے مرشدزاد ومولانا حافظ محمد الحد صاحب (مبتم دارالعلوم) سے اصرار کر کے گئی قرآن

خدام و تلصین کورنی بوتا اور حفرت دل بی خوش بوت که سعنی تورهت فدهاه ش سید الا و نین دا آن خرین سلی الله تعالی علیه و کلم کا اتباع نصیب بول ایک مرتبه تقلیل طعام اورقلت منام اور پیم خول فیام سے رمضان المبارک بی نبایت ضعیف بو محے باؤں کا درم بہت زیادہ ہو گیا مکر قلی شوق چین نہ لینے دیتا تھا کیٹر مقدار بی قرآن مجید سننے کے لئے مستعد تھے۔ آخر لا جارہ وکر مکان بی سے مورتوں نے مولوی حافظ کھایت اللہ صاحب کو

كبلا بيجاكة ج كى بهائے تقبل مقدار يربس كردينا يمولوي صاحب نے تعوز اسابر ه

(اكابركارمضان هر من المعلق الله عند المعلق الله عند المعلق المعل

كرائ طعه - كالمسل الدكر الأركان كرافط - كورر والكرواح كار - قال التاقية

وريافت كيا مكرتادم تحريرتو مجهاس من كامياني نبين بوئي - البية معمولات اشرفيد من بيد مضمون لکھا ہے کدرمضان میں حضرت والا اکثر خود قر آن شریف سناتے ہیں اور بلا مانع قرآن سانا جمحی نبیں چھوڑتے نصف قرآن تک سوا پارہ پھرایک پارہ روز پڑھتے ہیں ستائيسويں شب كوا كثرفتم كرتے ہيں۔ جوخو بيال حضرت والا كے پڑھنے ميں ہيں وہ سننے ی تعلق رکھتی ہیں۔ترتیل وہی رہتی ہے جوعام طور سے نماز پڑھانے میں ہوتی ہے۔ اگر مجھی جلدی بھی پڑھانا ہوتا ہے تو حرفوں کا تناسب وہی قائم رہتا ہے جوآ ہت، پڑھنے میں ہوتا ہے اوقاف ولجد کی رعایت جیسی حضرت والا کے بردھنے میں ہوتی ہے کہیں کم یائی جاسکتی ہے۔ یادا تنااچھا ہے کہ متشابہ شاذ ونادر ہی لگتا ہے۔ قر آن شریف سے طبعًا حضرت والاكوالي مناسبت بكركويا از اول تا آخر نظر كے سامنے بركوني لفظ ياكوئي آيت يوچھي جائے كدكمان آئى بوق البديم جواب دے كتے بيں۔ بمقام كانبور جماعت تراوح میں مجمع اس قدر ہوتا تھا کہ جوکوئی مغرب کے بعد پھرتی کے ساتھ کھانا کھا کر پہنچ کیا تو جگہ کی ورند محروم رہااس قدر مجمع میں مجدہ تلاوت کرنے میں دفت تھی اور بہتوں کی نماز جاتے رہے کا اندیشہ تھا۔اس واسطے ایک مرتبہ اس روایت پر عمل کیا گیا کہ آیت مجدہ کے بعدا گر فورا ركوع كيا جاوے تو تجده صلوة ميں تجده تلاوت بھي ادا ہوجاتا ب مرتعريف بيب ك ر کعتیں چھوٹی بڑی نہیں ہوتی تھیں۔رمضان میں روزہ عموماً مدرسہ میں مہمانوں کے ساتھ افطار فرماتے میں اور اذان اول وقت بہت ٹھیک وقت پر ہوتی ہے اور اظمینان کے ساتھ افطار کر کے ہاتھ دھوکر کلی کر کے بطمانیت وسکون نماز کے لئے کھڑے ہوتے ہیں۔اذان اور جماعت کے درمیان اتناوقت بخو بی ہوتا ہے کدکوئی جائے قطمینان سے وضوکر لے اور

تحبیراولی نه جائے۔اہل محلّہ اپنے گھروں پر افطار کر کے بخو لی تکبیراولی میں شریک ہوتے ہیں نماز مغرب سے حسب معمول مع اوراد فارغ ہوکر کھانا نوش فرماتے ہیں اور عشاء کی نماز کے لئے روزانہ دفت کے قریب ہی کھڑے ہوتے ہیں۔ تر اوس نہایت اطمینان کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ بین التر و بحات اذکارمسنونہ اوافر ماتے ہیں۔ رکعات کے رکوع وجودا یے ہی ہوتے ہیں جیسے تمام نماز وں کے تبجد کے وقت بھی قراءت اکثر سری اور بھی جبری کرتے ہیں،اگرمجد میں بعدِ معتلف ہونے کے ہوتے ہیں تو بسااوقات حضرت کے پیچھے تبجد میں دو جار آ دی مقتدی بن جاتے ہیں اور حضرت اسکومنع نہیں کرتے بال اسکا اہتمام بھی نہیں كرتے كەتبچە جماعت كے ساتھ ہوا كرے۔ بلكه ايك مرشه بديجى ديكھا كه آنكھ ذرا ديرش كلى تؤمقرره قرآن دوركعت من يزه كرفر ما ياتحرى كهالو پجرا گروقت يجاثوا بناا بناتجد يورا كرلو بعد تبجداً رام فرما كر فجر كے لئے حسب معمول اٹھ جیٹھتے ہیں اور دن اور رات كے تمام معمولات جاری رہے ہیں جھی اعتکاف کرتے ہیں۔ پورے عشر وُاخیرہ یا تمین روز اعتکاف میں رہے ہیں۔اس وقت انوار وبرکات کا گویا مینہ برستا ہے اعتکاف میں تصنیف کا سلسلہ برابر جاری رہتا ہے۔''قصد اسبیل''اعتکاف بی میں آٹھ دن میں گھی گئی ہے۔ایک اور كاب بعى تصداسيل كراتهدان عى دنول من كلحى كي تحى يعنى الفنوح فيسا بتعلق بالسووح امك مرتبه احقر ( حكيم محم مصطفيٰ ) كو ٢٨ رمضان كوقعانه بيون عاضر ، ونے كاموقع ملا خيال غالب بيرتها كه قر آن ختم هو كيا موكا- كيونكه اكثر جكه ستائيسوي شب بين ختم موجاتا ہے نیزمسجد کی سی میں میں یا جماعت میں معمول کے خلاف کوئی تبدیلی ندھی اوراس کے خلاف کا واہم بھی نہ ہوا۔ اور اتفاقی بات ہے کہ حضرت نے تر اوت کے سور ہ وابھٹیٰ سے شروع

ک اس سے ادراس خیال کی تا ئیر ہوئی کیونکددانھی سے اکثر اسوقت پڑ ہتے ہیں جبکہ قرآن ختم ہو چکا ہو۔ جب حضرت نے سور کا آفرا میر بسم اللّٰہ پڑھی تو خیال ہوا کہ آئ ختم کا دن ہے۔ چنا نچہ بیدخیال سیح نکلا ربعد نتم وہ ما ٹی گئی جس میں معمول سے پچھیٹین زیاد تی ربھی ، اور أيك جِمَاعُ جوروز المدجل تفااس كے علاوہ ندكوكي دوسراج اغ تقا اور ندآ دميول ميں زيادتى تحى ندمشائى على الك فخص في اجازت جايل كديمراجي جابتاب كديم يجومهاني بانٹوں گرحفرت نے منع قُرما دیا کہ آئ نبیں آپ کاول جا ہے تو کل کو بائٹ دیجئے۔ نہ اجوائن وغيره يروم مواحضرت في اواكل سوره بقرو الي أمففحون تك يزها (معمولات اشرنی ) دوسری جُدهنزت نورالله مرقد و کے دوزانہ کے معمولات میں لکھتے ہیں کہ معنزت ا کنڑ ضف شب کے بعد تبجد کے لئے انحتے میں بھی سدی لیل میں بھی اس ہے مقدم مؤخر ا کثری عادت آٹھ رکعت کی ہے بھی کم زیاد وبھی ، ماہ مبارک میں تنجد کی نماز میں دیک یار و روزاند يزجة ويكعااور يعض وفعاس عيايمي زياده جب معزت تبجدكي نماز يزجة تومحسون ہوتا تھا کہ ایک نورشل میے صادق ادبر کو انھتا اور سفیدرنگ کے <u>شعلے حضرت کے ج</u>ہم ہے بار

باراد بركوازت تھے (معمولات اشرنی) حسن العزيز جلداول كے ملفوظات رمضالند اسے مرح عربی ایک مضمون حضرت

تنكيم الامتدئے خودتح يرفرماء جس جي اينے سابقہ طرز سياست كوموعظية كی طرف پنعمّل کرنے کی وجوہ ہیان کیس۔اس شرتح ریہ ہے کہا ہی اثناء شل ماہ مبارک کا مہیتہ بتراروں خیرو بر کسند کے ساتھ رونق افروز ہوا۔ چونکہ اس ماہ میں عمو یا تعلقات کی تقلیل بھو جاتی ہے۔ بالخضوص امسال كد بعبد مستنتى طبيعت ترمبية بحرك جمعون كاوعظ بحى دومراء حباب س

سرت الله عدمول المرزكر بالقري مرة سررد کردیا گیا۔ تراوی میں ختم قرآن کے لئے بھی دوسرے صاحب تجویز کر لئے گئے۔ يہلے کی طرح کوئی سبق بھی شروع نہیں کرایا گیا تعلیم ذکر وشغل کی بھی تعطیل رہی جو پارسال بھی رہی تھی تو اس طرح اب کا رمضان بہت ہی زیادہ بے تعلقی پرمشتل تھا۔ اس وجہ ہے اس تجویز کے آغاز نفاذ کے لئے میر ماہ زیادہ مناسب معلوم ہوا۔ پس بنام خدا آج ہے طرز سیاست کوطرزموعظت سے بدلیا ہوں اور حق تعالیٰ سے مدو حیا بتا ہوں۔اس کے بعد ایک ملفوظ میں ارشاد ہے کہ افطار کے بعد کی قدر کم کھاوے تا کہ تحری رغبت کے ساتھ کھائی جاوے۔ یہ بھی فرمایا کہ میں زائد چیزیں مثلا آم وغیرہ بعد تراویج کے کھا تاہوں تا کہ نماز مِن كرانى ند رب-اوررمضان المبارك مِن كِين بكي زائد چزي بوتى بي يي-كى في آم جیج دیے کسی نے پھلوریاں بھیج ویں۔اورخود گھریس بھی نئی چیزیں کیکٹی رہتی ہیں آخر صديث شريف مي بك شهرينوادفيه رزق المومن يعنى موس كارزق رمضان مي بڑھ جاتا ہے اس کے آ گے لکھتے ہیں فرمایا کہ مجھ سے رمضان شریف میں اور عباد تلی نہیں ہوتیں اوقات میں گڑ ہو ہو جاتی ہے بس آ جکل روز ہ اور تر اور کے سامنے ساری عبادتیں ماند ہوجاتی ہیں جیسے آفتاب کے سامنے سارے تارے ماند ہوجاتے ہیں۔اپنی کم ہمتی کی میں نے بیتاویل کررکھی ہے کداور سب عبادتیں ماند ہوجاتی ہیں۔ "کویار مضان شریف کا پورا نور مجھے حاصل ہوتا ہے تر اوت عیں قاری صاحب کا کلام مجیدین کر پھرمستورات میں جا کر عاررکعت میں اپنا کلام مجید ستاتے ہیں اس میں لیٹتے لیٹتے بارہ نکے جاتے ہیں پھرڈ ھائی جبجے تحری کے لئے اٹھ میٹھتے ہیں۔ پھرا کثر صبح تک نہیں سوتے۔ پھر نیند بھی مفرت کو بمشکل تمام بہت دیر کے بعد آتی ہے۔اور وہ بھی آتی ہے بھی نہیں ۔ کی نیند کی ہمیشہ سے بخت شکایت

ے آجکل برائے نام دو گھنے سونے کو ملتے ہیں۔ پھر فر مایا کہ اس صورت میں تو خواہ مخواہ ہی سونے کا نام کرتا ہوں، ورنہ ہمت کروں تو ساری رات بیدار رہوں، دو گھنٹے بیٹھ کر پچھ یڑھتاہوں،لیکن شایداس لئے تو فیل ہمت کی نہیں ہوتی کے نفس کو پیٹخر کرنے کا موقع نہ طے كه جم سارى رات جا گتے جي (حسن العزيز) ايك صاحب كے سوال ير كدرمضان ميں عبادات كى زيادتى دوام كے خلاف تونبين تو فرمايا كه أكركونى رمضان كيليے اينے معمولات بڑھالے تو دوام کے خلاف نہیں کیونکہ اول ہی ہے دوام کا قصد نہیں ، حدیث میں ہے کہ حضور مطالقہ کے اعمال رمضان میں زیادہ ہوجاتے تھے (انفاس میسیٰ ) ایک جگہ مولوی تکیم مجمہ يوسف صاحب بجنوري تحريركرتي بين كدامسال يعني بيسسا هيش بنده كاقيام تفانه بجون عي ربااور ماه رمضان عيم من اوله الى آخره بيه عاجز تراويج عي شريك رباحفزت والانه قرآن شریف سنایا۔ چونکد حضرت والا ہر کام میں سنت کا اتباع کرتے ہیں اس لئے میرادل عا ہا گد حضرت کے بیمال کی تر اور کا کا پورا نقشہ تھینج دوں تا کہ جن حضرات کی نظرے میہ مضمون گذرے وہ بھی اس کا اتباع کریں رمضان شریف میں حضرت کے بہاں عشاء کی اذان كا وقت غروب سے ایک گھنٹہ جالیس منٹ بعد تھا اور پون تھنٹے بعد جماعت ہوتی تخمی \_ فرضوں میں طویل قراء ہے نہیں ہوتی تھی ، اکثر والنین ، الم ترکیف وغیرہ ہی پڑھتے تھے ، تراوی میں بنسبت فرضوں کے ذرار وال قراءت ہوتی تھی۔ بگر ہر حرف بچھ میں آتا تھا اظهار واخفاء کی بھی رعایت ہوتی تھی۔ اول اول سوایارہ پڑھا۔ پھر کم کر دیا تھا۔ اور ستائيسوين شب بين ختم كردياكل وقت فرض اور تراويج اور وترون مين ويزه و گفشه يا بهي ال ہے کم خرج ہوتا تھا۔ ہرتر و یحد میں بچیس مرتبہ درووشریف پڑ ہے تھے جس میں خفیف

ساجربهی ہوتا۔ میں نے حضرت سے دریافت کیا تو فربایا کدتر ویحد میں کوئی ذکر شرعامعین تو ہے نہیں میں درود شریف پڑھتا ہوں کہ مجھے یہی اچھا معلوم ہوتا ہے۔اور پچیس کی مقدار اس واسطے کداس عرصہ میں کسی کو یانی پینے یا کسی چیز کی ضرورت ہوتو وہ فارغ ہوسکتا ہے۔ تراویج کے بعد دعاما تکی جاتی ہے اس کے بعد وتریزھتے اور بحدہ تلاوت میں مجھی بحدہ کرتے تبھی رکوع کرتے حضرت والانے اقرءے پہلے بھم اللہ کو جبرے پڑھا قل ہواللہ صرف ایک مرتبہ بڑھی ایک شخص نے اس کے متعلق سوال کیا تو فرمایا کقل ہواللہ کے تین مرتبہ پڑھنے کی رہم بعض علاء کے نزدیک محروہ ہے اور بعض کے نزدیک مباح ،اس لیے مستحب سجھنا تو پخت غلطی ہےاورتر اوت کی میں تکرار ریحض رسم ہی روگئی ہےاس کے متعلق طویل ملفوظ مستقل ہے جس میں ریھی ہے کہ حدیث یاک میں ریآیا ہے کہ سورہ اخلاقل ثلث قرآن ب ندید کہ تمن وفعہ پڑھنے ہے پورے قر آن کا ثواب ملاہے۔ شاہ محمر آخل صاحبٌ کا اس کے متعلق عجیب جواب ہے وہ یہ کہ حدیث ہے اتنا معلوم ہوا کہ سورہ اخلاص پڑھنے ہے ثلث قرآن كا ثواب ملے گاتو تين دفعہ پڑھنے ہے تين ثلث قرآن كا ثواب ملے گااور تين ثلث سے پورا قرآن ہونالازم نہیں آتا۔ بیتو ایسا ہوا جیسائسی نے دس یارے تین وفعہ ير هے- خاہر ب كداى طرح ير بنے كو يوراقر آن نبين كباجاسكا\_ (حسن العزيز)\_ تراوی کے بعد حفزت روزمرہ کے معمول کے موافق تشریف لے گئے نہ روشنی میں ا ضافہ تھانہ مٹھائی تھی فتم ہونے کے بعد تین دن تک تر اُوسے میں پہلے دن واضحی سے اخیر تک پڑھا دوسرے دن الم ترکیف ہے اور تیسرے دن عم بیسا ولون کا بارہ نصف کے قریب پڑھا۔(حسنالعزیز) الله كاشكر ہے حضرت محكيم المامتد كے بهت سے معمولات ال سے رفلا الحمد \_ ايك تفريجي واقعه من بيمي تكهوا دول به آب ميتي ميل بهت جگه گذر چكا بوگا كه معترت تكيم الاسته تورالله مرقده كامير بب والعصاحب نورالله مرقده كيمهاتهه بهت على معاصرات بي تكلفانه اور مزاحات برتاؤ تھا اس کے تو بہت سے واقعات وقتا فو قتا ذہن میں آئے ایک مرجبا او مبارك عل مير سے والعرصا حب حضرت تكيم الاحتاثي رائقه مرقد و كے بيبال معمان موت تو والمدصاحب في حضرت عليهم الامتدب يوجها كدافطا ركا كيامعمول ہے تو حضرت قدمي مر ہ نے فر ان کر مختشے بعد تمن میار منت شرح صدر کا انظار کرتا ہوں اور میرے والدصاحب نوراللهٔ مرقد و کی وجہ ہے اس دن کچھا ہتمام بھی زیادہ تھا۔میرے والدصاحب نے جنتری کے موافق گھڑی دیکھی اور پھرآسان کود بکھا۔ اور افطار شروع کر دیا ہے کہہ کر کہ آپ ایسے شرح صدر کا انتظار کرتے رہیں اوران کے ساتھ ان کے خدام نے بھی شروع کر ویا اور حضرت تحبیم الامتداور ان کے خدام انتظار میں رہے ایک دومنٹ کے بعد حضرت تھا نوی قدک مرہ نے ارشاد فرمایا کہ اتنے میرا شرح صدر ہوگا اتنے یہاں تو تجھ رہنے کانہیں ، تراوي كے بعد معترت تقانوى نے ميرے وائد صاحب نورانتد مرقدہ سے يو چھا كدمولان سحرکا کیامعموں ہے والدصاحب نے کمیا کہا ہے وقت ختم کرتا ہوں کہ ون تجربیہ خیوں رہے كروز وبواكنيس، (يوتوم بالغة تعاورن وقين منث صحص وق بي بيلختم محركامعمول تعا) حضرت تھانوی قدس سرہ نے فربایا کہ میرامعمول میں صدرت سے ایک محنفہ کی فارغ ہونے کا ہے والد صاحب نے کہا کہ آپ این وقت پر کھائیں ہیں اپنے وقت پر۔ وُ پڑھ دن کا روز و میرے بس کا تبیمی حضرت تفالوی نے فر مایا بیاتو نبیس ہوگا۔ کھادیں سے تو ساتھ ایسا

كرين كدايك دن كے لئے آپ پچومشقت الخالين اورايك دن كے لئے ميں آپ كى خاطر مشقت انخالوں۔اس پر فیصلہ ہوا کہ بیان گھٹو پیبلے شروع کر دیا جائے تا کہ ۱۵۔۳۰ من کھانے میں گئیں اورتقریباً آ دھ گھنٹہ پہلے فراغت ہوجائے۔( آپ ہی نمبرہ ) یباں تک مضمون لکھنے کے بعد ہمارے مدرسہ کے ناظم حضرت مولا نا الحاج محد اسعداللہ صاحب نے ایک پر چدمیرے یاس بیجا کہ تو نے خواجہ صاحب سے جوسوالات کئے تھے ان میں ے جن نمبروں کا مجھے علم ہےان کا جواب حسب ذیل ہے (٢) افطار بھیع کیساتھ ہوتا تھا (٨) جہاں تك مجھے ياد ہے كوئى تغيرنبين موتا تھا۔ (لينني مغرب كے بعد كى نوافل ميں كماً يا کیفاً)(۹)اوامین کی چیر کعات ادافر ماتے تھاور کھی بیٹی کربھی میں نے بوچھا تھا مضرت ے کہ بیٹھ کر کیوں پڑھتے ہیں تو حضرت نے فرمایا کہ غرور نہ ہواور نمازیں پکھانہیں جعلواتے تھے۔ میں نے یو چھانماز کے وقت پنگھا کیوں نہیں جعلواتے تو حضرت نے فرمایا عبادت میں جی نبیس جا بتا (۱۸) سمج کی نماز میں اسفار سے متعلق رمضان یا غیر رمضان میں کوئی فرق نہیں ہوتا تھا (۲۱) میرے علم میں حضرت دورنہیں کرتے تھے (۲۲) جہاں تک جھے یاد ہے اکثر دیکھ کرتلاوت قر آن کرتے تھے۔قر آن شریف بہت ہی اچھایا دتھا۔ میں نے صرف دوآ ومیوں کودیکھا جتنا قر آن اچھایا داتھا تناکسی کوئیس حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علىيددوسر يقارى عبدالخالق صاحب فغظ

ایک مرتبدارشاوفر مایا کدمیرے رمضان کے معمولات و بی معمولات ہیں جوغیر رمضان میں تھے۔بعض حضرات کے بیباں روزہ کی افطاری میں کافی معمولات ہیں کہ تھجور یا زمزم سے روزہ افطار کرنے کا اہتمام ہوتا ہے۔ میرا تو عام معمول میہ ہے کہ جو چیز افطاری کے

وفت قريب بوجا بيه وكمجور بوزمزم بوكرم يافي بوامرود بواس سے روز وافطار كر ليما بول (افاضات بوميد) يبال تك لكين ك بعدمولانا الحاج ظبور ألحن صاحب مقيم تفاند بعون جن كى خدمت مين ويكر احياب مح ساتحد مين بق سعولات مح معلق استغسار كيا تعاان کے کیے بعد دیگرے دوگرامی نامے مینچے اور یہ پیام بھی کدان کوا کابر کے معمولات کیساتھ ضرورشاقع کمیاجائے۔انہوں نے پیلے خط کتوب ۱۲ جمادی الیّانیہ میں لکھا ہیں نے چونکہ خط ان کےصاحبز اوے مولوی ٹجم کھن سلمہ کی معرفت بھیجاتھا کہوہ آجکل مدر سدمظا ہرعلوم میں پڑھ رہے ہیں مولانا نے بھی جواب ان ہی کی معرفت بھیجاوہ لکھنے ہیں عز بزم جم الحسن سلمہ السلام عليكم ورحمته الذتمباري معرفت معترت بشخ الحديث مدخله كأكراي نامه موصول بوار آنو بركومعلوم ب كرمين چند محفظ كے لئے دس كيارہ بج دن كوآتا ہول عصرے يہلے واليس موجاتي بباس كم حضرت في كما قات مع دم أتامول ركيونك ووطا قات كا وفت نیس ہوتا۔ بہر حال کوشش کروں گا کہ شب کو قیام کروں، میرا حافظ بہت کمزور ہے روایت باللفظ مرقادر نبیس بیرواقع خط لکھنے کا دمغمان اوس کے کام خط كاجانايادب واسليلي من مختف اوقات مين حضرت حكيم الامت رحمة الذعليد في مختف موقعول برمخلف عنوان سيلفوطات بيان أربائ جي جولفوطات كمعالعه باسانے ك وقت سامنے آجاتے ہیں اس وقت جوز بن میں ہے وہ یہ بین افر مایا کہ مامور بمعمولات انبیا علیم الصلوق والسلام کے جیں،امتی کے معمولات مامور برتبیں نیز ان کوجع کرتا بعض وجوہ سے معتر بھی ہے اس لئے ان سے ورید ہونا سناسٹ دیں ان کے جع کرنے میں ایک معنرت مد ہے کہ ان کو پڑھنا دو حال سے خالی تیس، یا پڑ ہے والے کے معمولات ان

بزرگ کےمعمولات سے زائد ہیں یا کم ، اگر زائد ہیں تو ہمت ٹوٹے گی کہ جب اتنے بزرگ کے استے تھوڑ معمولات میں تو ہم چھوٹے ہوکر کیوں اتنی مشقت برداشت کریں۔اوراگرزائد ہیں تو پہت ہمتی کا حساس کر کے نقطل ہوجا تا ہے''۔ایک مرتبہ بیان فرمایا کدمیرے معمولات ہی کیا ہیں جن کو بیان کیا جائے میرے معمولات تو رمضان اور غیررمضان میں بکسال ہیں تمام اوقات گھرے ہوئے ہیں اس لئے رمضان میں کوئی نیا وقت نہیں ملتاجس سے زیادتی کی توفق ہو۔ تمام وقت رمضان اور غیر رمضان میں ان ہی کاموں میں گھرار ہتا ہے۔ آئندہ کوئی بات یاد آئی، یا کوئی ملفوظ مطالعہ کے وقت سامنے آ حياتومطلع كرول كا\_والسلام\_

اس کے بعد مولانا ظبور اُحس صاحب کا دوسرا گرامی نامه ۱۸ جمادی الثانی کا بعنوان گذشته ے وابستہ ملاجس میں تحریر فرمایا۔ مختلف بزرگوں کے معمولات جمع کرنے کے مفاسد جس ایک مرتبہ بیان فرمایا کہ عوام اپنی بصیرت کی کو تاہی ہے جس کی شب بیداری اور ذکر وتلاوت کی مقدارزیاد و دیکھیں گے اس کمیت کو ہزرگی کا معیار بنا کران کے متعلق افضیلت کا تھم لگائیں گے۔اور جن میں کی دیکھیں گے ان کومفضول قرار دیں گے اور باہمی تنافس ہے دوسروں کی تنقیص کے مرتکب ہوں سے کیفیت اور دوسری خد مات وینی کی نوعیت ہے لاعلمي كى بناير جوحضرات اصلاح خلق كے اہم فرض كفايد كى خدمات ميں مشغولي كى وجدے زیادہ تلادت اوراواورشب بیداری وغیرہ کا موقع نہیں پاتے ان کومفضول اوراد فی سجھتے ہیں اینے ناقص اورخودسا خند معیارے غلط فیصلہ کر کے افضل کومفضو ل قرار دیکرا پٹی عاقبت خراب کرتے ہیں ایک مرتبہ ریجی فرمایا کہ فجر کے بعدائی جگہ ذکر تلاوت میں مشغول رہنا

الروم المحدد الميناني المعربية المحدد كريافه مي مرز )

ا درا شراق کی نفلین بزیه کرانمونا حسب روایت حدیث مج ونمر د کا تواب رکھتا ہے ہوسکتا کہ بعض اعمال اس ہے بھی فوق ووں ومیرے فاوق میں نماز گجرے بعد چہل فلدی اور علاوت به نبيت اعده والمهسد اله ٣٠٠ الن ب أضل بيد الإعترات كاخود به معمول تها كه بعد ثمارً فجر تقریباد ومیل مشی فریائے ۔لورائ مشی میں نکام مجید کی ایک منزل کی تلاوت ومناجہ ت مقبول کی ایک منزل بھی پوری فر ہالیتے ۔ بھراشراق کی نفلیس پڑتے۔ بیا تناوت جو نکہ تد پر کے ساتھ ہوتی تقی اس سے عموما بہت ہے آئے :و بے نقتبی فحاویٰ اور نقبوف سے سلیذ کے سوالات کے جوابات بھی تلادت کے شمن میں آیات سے حل ہو جاتے یہن کوہ ات مشی ی میں ذہول کے قطرہ کی بنایر پنسل کا غذے نوٹ قرما لیتے اور جائے قیام پر پینچ کراہے موقع بإنقل فرماليتے بظ برتو بيسرف شي بوڭ تھي جس كزمر فيا اورادو ظائف ہے متعلق نبيس مسجما یہ تا اور حقیقت کے المباریت بیر کی دکھا نف سے بدر جہا برجمی ہو کی علمی اور اصلاحی خدمت تھی خانقاہ ہے مکان تک جانے میں رامتہ میں سنے والے بچوں ہے تفریح اورخوش طبعی کی ان کی تھے کے مطابق گنتگو فرماتے جاتے ان کے جوابات سے نتائج اخذ فرماتے ہ ووات خاند میں پہو کھڑ تھر والوں کے تقوق اوا مرنے کے لئے تفریکی محفظوفر ماتے مہدی عورتونیا کی حاجات شنتے ان کے لئے اصلاحی باتیں فرمائے کو یاز ندگی کا برخمہ بظاہر و نیا کے مشاغل میں مصروف نظر آتا اور حقیقت میں ود سب اصلاحی درمی قباس لئے عرفی اور دوطًا گف ہے کہیں بالانز قبا۔ دوعوم جواس گیرائی ہے ناد قف ہی حقیقت تک نہ بینچیں تو بیا تکی علمی کوتا ہی ہے جن مصر بٹا کے پیش نظر آپ ور ہز رگول کے معمولات اب شَانَتُ كُرِينَهُ كَالِرَادُوفَرِهِ رَبِي مِينِ وَبِينِ الرّانِ للفُوصَاتِ كُوبِهِي شَائِعٍ فَرِمادِ بِي بَوْعَوامِ كَ طرف سے جن مفاسد کا امکان ہے وہ جاتا رہے گا اور تصویر کا دوسرارخ بھی سامنے آجا پڑگا ورنہ جیسی مصلحت ہو تغییلا للا رشاد تحریر ہو اوالسلام بندہ ظہور الحن غفرلہ ۱۸ ج۳ (جمادی الثانیہ)

(%)

حضرت تحكيم الامته نور الله مرقده كے معمولات نؤیه نا كارومعمولات اشر فيه بخسن العزيز وغيره سے اوپر درج کراچکا مولا ٹاظہورالحن صاحب نے علمی اشتغال حضرت تحکیم الامنہ کا لکھاوہ بھی بہت اہم ہےاں میں کیاشک ہے کیلمی اشتغال اوراد وظا نف ہے کہیں زیادہ اہم ہے۔ میں مرشدی حضرت سبار نیوری نور اِئلد مرقدہ کے معمولات میں غالبالکھوا دیکا جول کے بذل انججو وکی تالیف کے بعدے ماہ مبارک میں اشراق کے بعدے دو پہر تک بذل كى تاليف كاسلسله ربتا تفاحق كداء كاف مين بھى سارى كتابيں معتكف ميں جاتى خیں۔اکابر کے مختلف معمولات ای لئے جمع کئے جاتے میں کہ ہرصاحب ذوق اپنے ذوق کے موافق اور اپنے حالات کے موافق مشائخ میں ہے جن کے معمول کو اپنے لئے آسان اوراپنے ذوق کے موافق سمجھان کے اتباغ کی کوشش کرے۔گلدستہ کا کمال بھی ہے کہاس میں ہراؤع کے پھول ہونے جاہئیں ،ایک بی نوع کے اگر سارے پھول ہوں تو وه گلدسته کا کمال نبیس اس نا کاره نے تو فضائل رمضان کے شروع میں بھی جورمضان 44 جے میں اعتکاف بی کے زمانہ میں لکھا گیا تھا ہے لکھا ہے کہ میرے حضرت میرے مرشد مولانا خلیل احمد صاحب نوراللہ مرقد ہ کے یہاں بھی رمضان اور غیررمضان کے معمولات میں کچھزیاد دفرق نہیں تھااس میں ہیکھاجا چکاہے کہا کابر کے معمولات اسوجہ نے نہیں لکھے جاتے كەسرىرى نگاە سےان كويژەلىا جائے ياكوئى تفريخى فقروان كوكىد ياجائے۔ بلكەاس لئے ہیں کہا پی ہت کے موافق ان کا اجاع کیا جائے۔ اور حتی الوسع پورا کر نیکا اجتمام کیا

جائے کہ ہرمائن اسپیغ محصوص امتیازات میں دومرے پر فائق ہے فقط اس 3 کارہ کا خیال اینے اکابر کے متعلق خوش اعتقادی ہے ایس بکیہ حقیقت میں بیاہے کہ ان حضرات کے افعال دا توال حضورا للدى مۇيغىيى جوجامع الكمالات اورادىمىنىي ئوباپ بىيەدارندىۋ تىبادارى' كا عَ مُسَدَاقٌ بِنَ السِيلَةِ فِي مُعَلِّفُ الرَّالِ كَا يُرَةِ بِنِ، مِن تَوَ البِيرِ إِن الكَابِرَ تُموس وہرور مدایت کے متعلق خوان خلیل میں حضرت تحکیم الاستانور انلد مرقد و بی کے تر ہمہ میں ہے الكهمواج كابهون كسريا

ان تی کے وقفاء پر اور کرتی ہے مسلمانی کی تیاجی کے موٹے وفضیات ہے مہارت پر ان عی کی شان کوزیبا نبوت کی دراشت ہے ال بی کا کام ہے دین مراہم کی تلمبالی ر میں و نیا میں اورو نیا ہے واکل بے تعلق ہوں کچری دریامی اور برگزنه کیژوں کو گئے یائی اورآ تمي اين جلوت مي تو سرتت ووخد اني المرضوت میں بیٹے ہوں تو جنوت کام وآئے میں اینے اکابر کے تعلق اس میں یہمی لکھوا چکا ہوں۔

اولنك ابسائسي فنجشنني يمتلهم الأاجمعتنا بباجبرير المجامع البی کیسی کہتی صورتیں تو نے منائی میں ۔ کہر ک دست بوق کیا قدم وی کے قابل ہے وسرے مصرع کی اصداح جارے مدرسے کے ناظم مولا ؟ اسعد القد صاحب نے کی جو مجھے بہت پیندآ ئی۔نیکن اس کے باو جود گلدستہ کے پچولوں کی طرح سے ہرایک کی جوالگ نظافت ولطافت الگ اور گلدسته جب بی کامل و تمن موسمنا ہے جبکداس ہیں مختف رٹول کے اور مختلف خوشبو وک اورا داؤن کے کچیول ہوں \_

> گلبائے رفاۃ رنگ ہے ہے زینت تیمن اُنے فروق اس بہاں کو ہے زیب اختلاف ہے

حضرت شیخ الاسلام مولا نا الحاج مدنی تورالله مرقده کا سلب کارمضان ۲۵ یه کا مولا ناعبدالحميدصا حب اعظمي نے مستقل رسالہ ميں بہت تفصيل سے لکھا ہے جس کو مختصر کر کے بیبال نقل کرا تا ہوں گو بہت طویل ہوگیا مگرا کا ہر میں ہے کسی کے دمضان کی اتی تفصیل ا بتک سی رسالہ میں نہیں لمی۔ اس لئے میراجی جایا کہ حضرت قدس سرہ کے رمضان کی تفصیل کم از کم آ جائے۔ وہ لکھتے ہیں کہ حضرت مولانا کا قیام تو دراوغہ عبدالستار صاحب مرحوم کے مکان پر ہوتا تھااور نی سٹرک کی بڑی مسجد جو قیام گاہ سے تقریباً دوفر لانگ ہے اس میں حضرت یا نجوں وقت کی نمازیں پڑھا کرتے تھے اور ای میں زائرین ومعتقدین دور درازے آگر ماہ مبارک میں فروش ہوتے تھے، چونکد حضرت قدس سرہ کا پورے ماہ کا قیام ہوتا تھا اس لئے ا قامت کی نیت ہوتی تھی اور جملہ نمازوں میں حضرت خود ہی امامت فرماتے تھے۔اورظہر کی نماز کے بعد مصلے کے جاروں طرف جو بیبیوں بوتلیں یانی دم کرنے کی رکھی رہتی تھیں (دم کرتے ) اس کے بعد مصلے کے نیچے ہے وہ درخواستیں نکا لتے جوظہر کی نماز تک وہاں جع ہوتی رہتی تھیں۔اوران کو ہرا یک کو پڑھ کرصاحب درخواست کو بلا کر اس کی درخواست پوری فرماتے۔ تعویذ وغیرہ لکھتے جس میں بیعت کی درخواست ہوتی ان سب کوالیک کونہ میں جمع کرتے۔ان درخواستوں سے فارغ ہونے کے بعد بیعت ہونے والے حضرات کو بیعت کرتے۔ پھر کچھ ارشاد ونصیحت کے بعد دولتخانہ پرتشریف کیجاتے۔ جانے کے ساتھ بھی ذرالیت گئے ورنہ تلاوت میں مشغول ہو گئے ڈاک کا کام اگر باتی رہ حکیا تو اس کو بورا کیا۔ای درمیان میں خصوصی ملا قانوں کا بھی سلسلہ جاری رہتا۔اتنے میں عصر کی اذان ہوجاتی۔حضرت ضروریات سے فارغ ہوکر نمازعصر کے لئے تشریف ایجاتے

نماز عصرے فارغ ہونے کے بعد مولا نامحہ جلیل صاحب مدرس دار العلوم دیو بند کے ساتھ سوایارے کا دورفر ماتے۔اسطرح پر کہ یاؤیارہ حضرت پڑھتے اور پھر وی یارہ مولانا محمد جلیل صاحب پڑجتے اگرغروب سے پہلے دورختم ہوجا تا تو حضرت مراقب رہتے اور رفقاء اینے ذکر و شخل میں مشغول رہتے اور افطار کے بعد جسمیں عموما تھجور اور زمزم ، اور ناشیاتی انناس عمده کیلے، امرود، آم، بھری تھجوری، ناریل کا یانی، پیتے، مشجے اوزمکین حاول، تلے ہوئے ایٹرے ہوتے اور عام ہندوستانی افطاری پھلکیاں بینے وغیرہ سے دسترخوان خالی ہوتے۔ میں توسمجھا کدان چیزوں کا بیباں رواج نبیں مگر تحقیق سے معلوم ہوا کدرواج تو خوب ہے نگران چیزوں کو گھٹیا سمجھا جاتا ہے۔اس لئے حضرت کے دستر خوان پر لا ٹا تو ہین سجحتے تھے اس سب کے باوجود حضرت کا افطار بہت ہی مختصر ہوتا اس وقت میں سارے دستر خوان پرچبل پہل اور فرحت وسرور کا دور ہوتا مگر حضرت نواللہ مرقد ونہایت استغراق میں ساکت رہے۔ (از زکر یاللصائم فرحتان )افطار گاہ مجد کے قریب ہی تھا۔ لیکن دور کے ختم ہونے کے بعدے جواستغراقی کیفیت ہوتی تو بعض مرتبداذان کی بھی اطلاع کرنی پردتی (از ذکریا پیمنظراس ناکارہ نے بھی دیو بندگی حاضری میں بارباد یکھا کہلوگ کی سیاتی مسئلہ پرزوروشورے بحث ومباحث كرتے رہتے اور كى موقع پر حفزت زورے فرماتے آئيں آئیں۔اسوقت میں مجھتا کہ حضرت جی تو بیباں ہیں نبیں ) افطار کی اتنی تنوعات کے باوجود جواو پر ذکر کیا گیا مجھور وزمزم کے بعد ایک آ دھ قاش کسی کچل کی نوش فر ماکر ناریل کا یافی نوش فرمات \_ اورایک یا آدهی بیالی چاسے کی نوش فرمات \_ سیکن دسترخوان کے ختم ہونے تک و بیں تشریف فرماہوتے۔ اور مجھی مجھی کوئی مزاحی یا تفریحی فقرہ بھی فرمایا کرتے

٨-١٠من اس افطار مي لگ جاتے اس كے بعد حفرت مغرب كى نماز نہايت مختفر يو ہے اوراس کے بعد دورکعت نقل نہایت طویل تقریبا نصف محضے تک پڑ ہے۔اس کے بعد حضرت طویل دعاء ما تکتے جس میں سارے اہل مجلس حیاہے مشغول ہوں یا فارغ شرکت كرتے اس كے بعد اگر كہيں كھانيكى دعوت ہوتى تو مجدے داعى كے مكان برتشريف لیجاتے۔ ورندایے قیام گاہ پرتشریف لیجاتے کھانے میں دودستر خوان ہوا کرتے تھے ایے۔ حضرت اوران کے رفقاء کا جوروٹی کھانے کے عادی تھے اور دوسراان مہمانوں کا جو جاول کھانے والے ہوتے تھے حضرت کے رفقاء میں صاحب زادے مولاتا اسعد اور عزیز ان ارشد وریحانہ بھی ہوتے ہی تینوں بھی جاول کھانے والوں میں ،وتے حضرت مزاحاارشاد فرمایا کرتے کددوبرگالی میرے یاس بھی ہیں ان کے لئے بھی جاول لگاد بیجئے۔ دسترخوان پر مختلف قتم کے حیاول کثرت ہے ہوتے تھے۔اس لئے کہ مجمع بنگالیوں کا ہوتا تھا۔ اور وہ جاول کے عادی ہیں، پرامنے کا دستور ہے مگر سادی چیا تیاں ندان کومعلوم ہیں نہ کوئی پکا نا جانتا ہے۔ دستر خوان پر گوشت وغیرہ کے علاوہ کسی میٹی چیز کا ہوتا بھی ضروری ہے حلوے اور شاہی مکڑوں کے علاوہ پیتے اور پیٹھے کی سویاں اس تکلف سے پکائی جاتمی کدادھر کے لوگوں كواسكى بيجان اورتميزمشكل موجاتى نيميال كى سنرمر چيس تراش كر دستر خوان پر ركھنا بھى ضرورى ہوتا۔ باوجوداس کے کہ میچھلیوں کا ملک ہے معلوم نبیں کہ چھلی دسترخوان پر کیوں نبیس ہوتی تقى ايك نى تركارى بانس كى لائى كئى تتى جىتىق معلوم بواكدوبال بانسول يى ايك كونها ہوتا ہے اسکی ترکاری پکائی جاتی ہے۔ حضرت نوراللہ مرقدہ کاعمومی دسترخوان دیو بندیس ادر يبال بھي عرب كے قاعدہ كے موافق ايك بوے طباق ميں تركاري اور اس كے جاروں

طرف حلقہ بنا کر کھانے والے بیٹھتے تھے۔حضرت نورانند مرقد و کے یاس ایک کپڑے میں گرم چیا تیاں کپٹی رہی تھیں اور حسب ضرورت مہمانوں کومرحت فرماتے رہتے تھے اگر کوئی مخنص اپنی رکابی کوبھری ہوئی چھوڑ ویتا تو حضرت اسکواٹھا کرایئے دست مبارک ہےصاف كردية ـ اوروسر خوان برگرے ہوئے روٹی كے فكروں كواٹھا كر بے تكلف كھا ليتے تتھ جس کی وجہ ہے دوسر بےلوگوں کو بھی اس کا اہتمام ہو گیا۔ حضرت کامعمول دوزانوں بیٹے کر كھانے كا تھا۔ ايك چپاتى بائي ہائيں ہاتھ ميں د باليتے اور چھوٹے چھوٹے تكڑے تو ژكر كھاتے سب اول می افتتاح کرتے۔سب ہے آخر می فارغ ہوتے۔ کھانے کے بعد سب مہمان جائے ہیتے بیسب تفصیل دعوت کی تھی۔ آگر کہیں دعوت نہ ہوتی تو حضرت مغرب کی نمازے فراغ کے بعد سیدھے قیام گاہ پرتشریف لاتے کھانا پہلے سے تیار ہوتا تشریف لاتے تی دودستر خوان ایک جاول والوں کا اور دوسر احضرت اور ان کے رفتا ،روٹی کھانے والوں کا۔ چونکہ مکان پر کھانے سے جلدی فراغ ہوجا تا اس لئے حضرت کھانے کے بعد چند نٹ بیٹھ جاتے احباب مختلف گفتگوعلمی یا اخباری کرتے رہتے ۔ حضرت بھی اس میں شريك ہوتے ال كے بعد چندمن كے لئے حضرت آرام فرماتے۔ يوتو ب كومعلوم ب كدحفرت مدنى نورانله مرقده كالمخصوص لهجه ادران كى نماز كاخشوع وخضوع نهصرف ہندوستان بلکہ عرب وحجاز میں بھی ممتاز ومسلم ہے۔سلہت میں حضرت رحمتہ اللہ علیہ نماز اور تراویج کی امامت خود فرماتے اس لئے تراویج کی شرکت کیلئے دور دراز سے روز انڈ سیکڑوں آدی آتے اور تراوی و تبجد کی شرکت فرما کر صبح کو سب این گھر رواند ہو جاتے ( از زکریا حضرت مدنی نوراللهٔ مرقد ه کی قراءت اورنماز وں کے متعلق جو کچھانکھالفظ بلفظ جج

(٥١) معرت الديث مولانا محدد كريافتر مرة ہے۔ فرائض کی افتد اوتو اس نا کارہ کوسیکٹروں مرتبہ ہوئی جو گی کین ماہ مبارک میں حضرت قدس سره کی خدمت میں حاضزی کی جھی تو فیق نہیں ہوئی۔البتہ تر اور کا میں دومرتبہ اقتداء کی نوبت آئی۔ مہلی مرتبه رمضان السارک ۳۳ ہے میں جبکہ حضرت مدنی قدس سرہ الدآباد جیل ے رہا ہو کرمہ ارمضان کیشنبہ کی منبح کوسہار نپور پہو نیجے اورای وقت دوسری گاڑی ہے د یو بند رواند ہو گئے۔ اور ایک شب دیو ہند قیام کے بعد دوشنبہ کی دوپہر کو بارہ بیجے دہلی تشریف لیگئے۔ چونکہ اس سال ۲۱ رجب کی صبح کو پچیا جان کا انتقال ہو گیا تھا اس لئے معرت قدى مره د بلى پہو نچنے كے بعد مغزب كے بعد نظام الدين بسلسلة تعزيت تشريف لے گئے۔ تراوی کے وقت حضرت نے فرمایا جوامام تراوی ہے دو تراوی پڑھائے۔ میں نے عرض کیا کدکس کی ہمت ہے کہ آپ کے سامنے تر اور کا پڑھا سکے آج تو آپ ہی کو پڑھانی ہے۔ تھوڑی می ردوقد ح کے بعد حضرت نے قبول فرمالیا اور اس شب کی تراوح کی امامت حصرت نے نظام الدین میں فر مائی۔ اور اپنی تر اور کا کا قر آن جو پہلے سے شروح ہوا تھا اس میں یارہ نمبر ۱۴ کے نصف ہے سورہ نی اسرائیل کے فتم تک ایک بارہ بیں رکعت میں ایسے اطمینان سے پڑھا کہ لطف آگیا دوسری مرتبہ دوسرے ہی سال رمضان ۲۴ ہے کی پہلی تر اوس حضرت نے سہار نپور کے انٹیشن پر پڑھائی کہ ۲۹ شعبان کی شب میں مسیح کو بیار بجے بخاری شریف ختم ہوئی اور آی دن شام کومع اہل وعیال لاری ہے دیو بندے روانہ ہو کرسہار نپور میو فیے۔ اور بارہ بجے کے قریب سبار نبور کے اسٹیشن پر بہت بوی جماعت کے ساتھ تراوی پڑھی۔ اہل مدرسہ واہل شہر کی بڑی جماعت جواپنے اپنے یہاں ہے تر اوج کرٹھ اُر اسمیشن پر پہو نچتے رہے اور بدنیت نظل شریک ہوتے رہے۔ زکریا کو حضرت نے حکم فرمایا کہ

میرے قریب کنڑے ہوکر سامع تہمیں بنتا ہے میں نے عرض کیا آپ کولفنہ دینا آسان تھوڑا عی ہے۔ مجمع میں صافقہ بہت ہیں ایتھے ہے حافظ کو بلاؤں حضرت نے قبول نہیں قربایا اور اس شب کے استماع کافخراس سید کا رکوحاصل ہوا فقلہ ) مولوی عبد الحمید صاحب لکھتے ہیں پڑونکہ مجع دور دورے آتا تھاازان کے بعدی مجدیر ہوجاتی تھی، بعد بیں آئے والول کو جگہ بھی مبیں التی تقی دعفرت کے تشریف لے جانے کے لیے درسیان میں تھوڑی می جگہ خال رکھی جاتی تھی مجد میں تشریف لاتے وقت متولی مجد بانی کا گلاس بیل سے بحر كرا تھار ميں کھڑے ہوتے کہ حفزت مکان سے جائے دغیروے فراغت کے بعدایک یان کھا کرموٹر می تشریف فرما ہوتے اور کلی کر کے سید ھے مصلے پر یہو نیچے تھے۔ کشرت جوم کی وجد ہے ا یک دومکمر تو ضرور متھاورا خیرعشرو میں کئی مکمر ہوجاتے تھے۔ تراوی میں وُھائی یارے قرآن یاک اس طرح پڑھتے کہ اول جار رکعتوں میں مونوی جلیل سوایار و پڑھتے اور اس سواباره كوسوله دكعتون يمن حضرت قدس سرؤ يزهجة سترويجه بهت لميا موتار حضرت برتراويح عمل قرآن یاک بڑھتے ہوئے بعض دفت ایک جوش پیدا ہوتا کہ اس دفت کی لذت تو سفنے والے بی کومعلوم ہے تر اوسی کے بعد بہت طویل دعا ہوتی جس میں حاضرین بر کرید دیکا عکا البیاز در ہوتا کہ بسااد قات ساری محید گوئے جاتی تراوع کے بعد مفترت ایپے رفتاءاد رضدام کیساتھ وہیں جائے نوش فرماتے اور تقریباً دی منٹ بعد حضرت قدس سرو وعظ کے لئے کھڑے ہوء ہے۔اورلوگ اپنی اپنی مساجد ہے تر اور کی پڑینے کے بعد حضرت کے وعظ میں شرکت کے لئے معجد میں آ جاتے اور لوگول کی کثرت کی وجہ ہے تل رکھنے کی جگہ نہیں راتی بلکدلوگ مسجدے باہر سزکوں پر کھڑے ہوتے وہاں آ واز جیں پہنچتی ستمی اسلے آلد عرت تالديد موانا تدركر ياقدى سرة

مكمر الصوت كا انتظام كيا حميا\_ اوراسوقت مين وعظ مين شركت كرينوالون كوجن كي بزارون کی تعداد ہوتی تھی جائے بھی خاموثی ہے لتی رہتی تھی۔ گراس میں آ واز بالکل نہیں ہوتی تھی اور نہ کوئی ایسامخف ہوتا جس کو جائے نہ ملی ہو۔ا تنے حصرت نوراللہ مرقد واپنی جائے ہے فراغت یاتے استے مجمع بھی جائے سے فارغ ہوجاتا۔ یہ وعظ بالکل اصلاحی ہوتا تھا سیاسیات پرکوئی کلام طویل نہیں ہوتا تھا۔ ایک آ دھ لفظ ج میں جاشنی کے طور پر آ جا تا تھا۔ حضرت کے وعظ میں پر چہ بھی پہنچتار ہتا تھا۔ اور حضرت اسکوس کراس کا جواب بھی تفصیل ے دیتے۔ جب وسط رمضان کے بعدے حضرت قدس سرہ کی طبیعت ناساز ہوگئ تو دوسر بےلوگ وعظ کرتے رہے لیکن حضرت قدس سرہ باوجود ناسازی طبع کے جب تک وعظ ختم نہ ہوتا وعظ میں تشریف فرما ہوتے اس کے بعد ایک گھنٹہ بعد وعظ ختم ہوکر مصافحہ کا نمبر شروع ہوتا۔ باوجود انتظامات کے کارتک وینچنے میں دیرلگ جاتی۔ مکان پرتشریف لانے کے بعد بلکا سانا شتہ بیش ہوتا جس میں جملہ حاضرین شرکت کرتے۔ ڈیڑھ ہے رات کو پی مجلس ختم ہوجاتی اس کے بعد حضرت اپنے حجرہ میں تشریف لاتے۔اس میں بھی بعض مخصوص حضرات سے کلید میں بات کرتے اس کے بعد تقریبا آ و حد گھنٹہ حضرت آ رام فرماتے اور پھر تبجد کے لئے بیدار ہوجاتے (از زکریا اس کا اس ناکارہ کوبھی بہت بی کثرت سے تجربہ ہوا ہے کہ میرے حصرت مرشدی سہار نپوری اور حصرت مدنی نو راللہ مرقد ہا کی نیند اس قدر قابو کی تھی کہ جب سونے کا ارادہ فرماتے لیٹتے ہی آ تکھ لگ جاتی اور جب اٹھنے کا ارادہ ہوتا بغیر کسی الارم یا جگانے والے کے خود بخو و آ کھے کھل جاتی جس کومیں کسی جگہ آپ مِتی میں تفصیل ئے تکھوا پیکا ہوں) اور ضروریات سے فارغ ہونے کے بعد مجد میں تنجد کیلئے تشریف لیجاتے بولوگ تبجد کی شرکت کے لئے دور دورے آتے وہ سب حضرت نور الله مرقد و کے پہنچنے سے پہلے ورند پہلی رکعت میں ضرور شریک ہوجاتے تبجد میں دوقر آن کا معمول تحابه ایک حضرت نورالله مرقده پڑ ہتے دوسرا مولا نامجر جلیل صاحب\_حضرت تبجد کے لئے تشریف لیجاتے وقت بہت اہتمام کرتے کہ آ ہٹ نہ ہوادر کی کی آ تھے نہ کھلے گر لوگ فرط شوق میں جاگ ہی جاتے تھے۔ نفلوں کے بعد چونکہ بحری کا وقت بہت کم رہتا اس لئے فور اُسی وقت مکان پر تحری کا دسترخوان بچھ جاتا اور وقت کی تنظی کی وجہ سے جلدی جلدی انگلیاں اور منھ کھانے میں مشغول اور آلی تھیں گھریوں پر اور کان موذن کی آواز پر جمد تن متوجدر بت اور حضرت بحرى سے فراغت كے بعد تھوڑى دير ليث جاتے اور پھر معانمازى تیاری کرتے مجد می تشریف کیجاتے اور اسفار میں نماز ہوتی لیکن اخیرعشرہ میں اعتکاف ك زماند من مي غلس مين شروع موتى اور اسفارتام مين ختم موتى واليس جانے والے حضرات الوداعي مصافحه كرتے اور حضرت اپنے قیامگاہ پرتشریف لاتے اور فور آلیٹ جاتے ایک دوخادم بدن دباتے اورسرمبارک پرتیل ملاجا تا۔ اورحفزت بعض مرتبہ باتیں کرتے کرتے ہی سوجاتے رفقا بھی سب سوجاتے حضرت تھوڑی دیرآ رام کے بعد وضواستنجاء ہے فارغ ہونے کے بعد تلاوت قرآن شریف میں مشغول ہوجاتے۔ اور دی جے ہے ان لوگوں کی آمدشروع ہوجاتی جن کوتخلیہ کا وقت دے رکھا تھا لیکن اس درمیان میں بھی اگر پچھے وقت ملما تو حفزت قدى سره تلاوت على محروف بوجائے اوراى وقت ميں ڈاك بھى تحرير فرماتے۔اس درمیان میں جن لوگوں کو کچھ خصوصی بات کرنی ہوتی وہ بھی آتے جاتے ہی سلسله بهی تو ظهرتک چانا اور اگر بهی وقت مل جاتا تو ظهرے پہلے آ دھ گھنشہ آ رام

فرما لیتے۔اس سال حضرت نور الله مرقده کی طبیعت بہت ناساز ربی اور وسط رمضان ے بخار وغیرہ کاسلسلہ بھی شروع ہو گیااس لئے بعض خدام نے اعتکاف کے متعلق استمزاج کیا كداع كاف مي وقت زياده موكى، حفزت نے فرمايانبيں اعتكاف كى نيت كرلى ہے. چنانچ مجد کے ایک کونے میں حضرت کا معتلف بنادیا گیا۔ لیکن بخار کی شدت کی وجدے بسا اوقات دروان نماز میں مردی لگ جاتی حضرت جا در اوڑھ لیتے برتی عجمے بند کر پئے جاتے اور بعض مرتبہ درمیان میں جائے لی کراس طرح نماز میں مشغول ہوجاتے ای طرح بخارى كى حالت يلى تجديم طويل قيام اور لميى قرأت كرنا يرقى چونكه قيام گاه يرحضرت كى ناسازی طبع کی دجہ سے جارراتوں میں تبجد کی نماز باجماعت نہیں ہو تکی تھی اس لئے قر آن ختم ہونے کو کافی باتی رہ گیا تھا۔ اس کمی کو اس عشرہ میں پورا کرنا ضروری تھا۔ اس پر مزید مید کہ مبجد میں قیام اورلوگوں کے جموم واز دحام کے باعث رات کے نصف گفتے کا وہ سکون اور خاموثی بھی یباں میسرنہیں تھی جو قیام گاہ پر حاصل تھی اس لئے مشاغل کی زیادتی کے ساتھ آرام کا بھی کوئی خاص موقع نہیں اخیرعشرہ میں جوم بہت زیادہ بڑھ کیا تھا مجدے باہر سر کوں پر بھی آ دی رہتے تھے۔جس کی وجہ سے ظہر کے بعد کی درخواستوں میں بھی کافی اضافد ہوگیا تھا۔ اس طرح سے بیعت ہونے والوں کی تعداد بھی بہت برج آئی اور مخصوص طالبين سالكين جن كواية مخصوص حالات سنا كربدايات ليني تحيس ان كى تعدادتو بهت بى بڑھ گئے۔ حتی کدان کے لئے فہروار باری مقرر کرنی پڑی میج کی نماز سے فارغ ہوکر جانے والوں کے مصافحہ کی بہت کثرت ہوتی اس سے فارغ ہوکر حضرت معتلف میں تشریف لے جاتے اور تھوڑی دیر آرام فرمانے کے بعد جب کدرات کا جا گا ہوا سارا بجمع کہری فیندسویا

ہوا ہوتا حضرت انھ کرنہایت آ ہت آ ہت قدم بھائر استجا انشریف لے جائے اوروضوفر ماکر اسيغ معمولات مي مشغول بوجاتے اورشب فدر جولوگوں ميں ستا كيسويں شب مشہور ہے کے جوم کا تو ہو چستان کیا۔ظہر کے بعد کے یہ چوں میں بھی کثرے ہوگئی اور تر اوس کے بعد کی دم کی پوللیں مفترت نور الله مرقد ہ کے مصلے کے جاروں طرف پھیل محکیں۔ اور جب تہد کے بعد حضرت نے دعاء کے لئے باتھ اٹھا یا تو ساری مسجدرونے سے کوئے عمی اور خود حفرت أورالله مرقده كاورجس كيف ومروركي حالت ويكهى وه بيان ست بابر ب\_اور اس رات بیں جب قدر کی تعیین کے بارے میں حضرت فندس سرو کی مجلس بیس مختلف مفتکو شردئ ہوئی راقم الحروف (مولانا عبدالحمیہ اعظمی) نے بوجھا کہ اہل اللہ کوتو شب قدر کے سادے کوا نف کھل جاتے ہیں معلوم نہیں اس رمضان میں س شب میں تھی۔ حضرت نے ادشاه فرمایا میرے خیال بیں اس سال شب قدرتھیویں شب میں تھی۔ تیسویں دمضان جبار شنبہ کوعید کا جاند دیکھنے کے بعد «هزت شیخ مغرب کی نماز ہے فارغ ہو کر آیا م گاہ پر تشریف لے گئے۔اس شب میں بھی تبجد کی نماز جماعت ہے بمولی اور حضرت نے اس قدر طویل قیام فرمایا که سارے رمضان میں کی رات میں اتنا طویل قیام تبجد میں تبین فرمایا موگا می فیک ساڑ معنو بج معرت نے ای سجد میں مید کی نماز پر هائی۔

ہوگا۔ آئے تھیک ساڑھنے ہے جھٹرے نے ای مسجد میں تمید کی نماز پڑھائی۔ حسٹرت افتدس شاہ عبدالقا درصاحب رائپوری تو رالتٰد مرقدہ کے متعلق آپ بیتی میں بہت مختلف تذکر ہے گفرے ہیں۔ حسٹرت شیخ الاسلام اور حسٹرت رائپوری ڈائی نورافلہ مرقد ہا کا زمانہ جو نکسا ک سید کارکوزیادہ ملااوران ودنوں بزرگوں کی شفقتیں بھی اس سید کار پرمیری حد کریں ہے تو باہر ہیں اورائیس شک اس نے دیسے والے تھے کیکڑوں نہیں بلد براروں جیں ، اور دونوں اکا برکی سوائح کے وقت میں احباب نے بہت ہی کچھ اصرار کئے تحراسوفت علمي انتهاك اتنامجه برمسلط تعاكدسوجينه سيهجى كوئي بات يادتيس آتي تحمي راب على كامول سے بيكارى ش يڑے يڑے اكابر كے دافعات يادا آ كردادت رہتے ہيں، ادر جد ہر بھی نگاہ کرتا ہوں۔

> دامان محك محل حن تو بسيار کلمچین بهار تو زدانان گله دارد

میرے تخدوم میرے آتا شیخ الاسلام مولانا ہ ٹی نے تو زبان سے بھی ارشا وٹییں فرمایا کہ پ سید کاردمضان بین حاضر خدمت ہو، محرانداز سے بین کی وفعد سمجما کد حضرت کا مبارک منثابيتفا كدمين معنرت كيساتحه دمضان كذارون اورمعنرت محسني معمى معنرت دائيوري ٹانی نے تو اپنی زندگی کے آخری سالوں میں شصرف ارشاد بلک اصرار بھی قربایا کہ بیسید کار ماه مبارک حعنرت کی خدمت میں محمد ارا کرے کیکن حضرت نور الله مرقد ہ و دعلی اللہ مراتبه كروصال تك اس بيركار بر المعشع المعجاب الاقتبو كاوه زورتها كمعلمي ترج بهت عي شاق تھا۔ شاید آپ بیتی شرکس جگه لکھوانجی چکا ہوں کی بغیر رمضان بھی حضرت تورانلد ٔ مرقده کی اخیرزماندیش شغفتیں اس قدر بزره گئیتیں کداس سیدکاری جدائی بهت شاق تخی ر یہ اکارہ ایک آ دھ دن قیام کے بعد بخاری شریف کے میں کے حرج کاعذر کر کے واپسی کی ا جازت جا ہنا تو حضرت نے کئ و فعدارشا وفر مایا جواب باد آ کرز لاتا ہے کہ بخاری شریف کا میق تو پھر پڑھالو گے گرہم کہاں ہو گئے۔ حضرت کے ان بی شففت آمیز ارشادات اور تعلق کی بنایر جبکه شوال ایک میرس مرض کی شدرت اور دٔ اَ مثر کی آید ورونت کی سبولت کیوجہ سے

حفرت قدس مره كاييث شل كالحكرول والى كوشى برقيام تغار عرصه تك يه معمول ر باكه شام ے دومرے گفتد می الاداؤد شریف کاسبق پڑھا کر داراندیث سے سیدھا موثراؤہ بر يهو في جا تا \_ا كرموز بالكل تيار موتى تو عصر ببت انز كر يز بتنا اورا كرموز بس بجورتا خير موتى تو موثرانه وكاسجد بش ععر بره كرموتر بيل سواد بوتا موثر والفيجى بيونك دوزان كي وجست وانف ہو مجھے تھے اس لئے دومجی دوجار منت میرا انتظار کر لینے اور بہت اثر کرتماز پڑھکر کا محمرول والى كوشى بيس حضرت كى خدمت ييس حاضر بهوتا \_انند كے لفف وكرم ية تعور يهي عرصد بعد الله في موار والول كرداول من شفقت والى كروه بيث يحقريب جاكر موارك ایسا تیز جانے کہ بچھے سیدھے کامگروں کی کوئٹی برا تارکروہاں ہے واپس آ کریے سے اوْھ برسوار بین کواتارتے ۔اسمیس مسلم اور غیرمسلم سکھاذ را ئیود بھی ہوتے تھے۔ اور سوار پال مثور مجى مجاتى تعيس كريس بهث الرئاب بميس بيث الرئاب راس وتند توورا كوركو بالنقة عى منیں تھے۔ جھے اتارکران سے کہتے کہمارادومنٹ عمل کیا حرج ہوگیاان مولاناصادب يسك عدة يزهيل باول آناية الدات مفرت اقدى كى خدمت يس كذار كرعل العباح عات سے جلدی فارغ موکر پہلی لاری سے سبار تیوروائیں موجاتا تقابی تو بروی کمی واستانیں ہیں جواب یادآ کردلارتی ہیں۔اس وقت تورمضان کاذکر چل رہاتھا۔اس تا کارہ کے دوئیم دمغیان پہلا ہے ہے کا جبکہ معتریت قدس مرہ نے بدرمضان سہاد ٹیور جس بہت باؤس بیں كيارزكر يابعدظهرانا سياره سناكربهك باؤس بيل حاضر وتااور مفترسته فتدس مره كرساتهد تراوی پڑھکر واپس آتا اس رمضان کے وقائع اور برکات تو بہت ہی ہیں ایک دن کا واقعہ بھیشہ بی انظروں میں رہیگا۔معنرے قدی سرہ کے حجرہ میں ایک کونے میں اس نا کارہ کے

بیٹھنے کی جگہ متعین تھی۔اور بھائی الطاف کواللہ بہت عی جزائے خیردے اس نے معتقفین کی طرح سے میرے بیٹنے کی مجلد بردے وردے لگار کھے تھے بسترہ اور تکیئے وہاں ہروت بھائی کی برکت سے منگر ہے تھے میں جیکے سے جاکرائے بستر ہے قریب کا دروازہ کھول کراینے بستر و بر پیچه جاتا یاعمر کی نماز کے وقت مفرت کی خدمت میں حاضر ہوتا مفرت کو میری حاضری کی اکثر خربھی نہیں ہوتی تھی ایک دن بٹس حسب معمول بیو نیا تو حجرے کے اندر حصزت کوئی دوانوش فربار ہے تھے دو تین خادم او حراُ دھر کھڑے ہوئے تھے۔اس وقت حجره میں انوار کا استدر میذبرس رہا تھا کہ جھے بیسے بے بھیرت کو بھی ریحسوس ہور ہاتھا کہ جمرہ ہیں آفتاب نکل رہاہے ہیں دیر تک بلکہ عصر کی نماز تک بھی سوچتار ہابعضوں کے نظار میں مجى اتنى بركابت كاظبورب كدلا كهول كے روزے ميں ان كاكوئى حصر نعيب نبيس ہونا وہ کیفیت نداس سے پہلے بھی کہیں دیکھی نداس کے بعد ابلک بھی جب و وسنظریا و آ جاوے تو لطف آجاتا ہے اور حضرت کا تو اصرار تھا کہ میری حاضری پر اطلاع ہوجایا کرے لیکن ش نے دوستوں کو یہ کھرمنع کردیا تھا کہ حضرت کی توجہ میں فرق بڑے گا میرے بھن مخلص ووست عزيز الحاج ابوالحسن كے تعلقات كى ابتداء يحى اى رمضان سے ہے۔ وہ اينے ابتدائى تعلق وممی مجمی مزہ لے لیکر بہت تفصیل سے سایا کرتا ہے۔ اور مجمعے بھی بہت ی چزیں خوب یاد ہیں اگر پہال بکھوا وَل تو تم ہے تم یا نج سات درق اس کی نذر بوجاویں ہے جو ا کا ہر کے رمضان ہے ہے تعلق ہوں ہے۔ دل تو میراجھی جا بتا ہے کہ ان کو کہیں تکھواؤں ، ممین موقع ہواتو شاید تکھوادوں۔اس سال حضرے قدس سرہ کی عایت شفقت نے شاہ مسعود کوقر آن سنانے کا محم فر مایا تھا۔ جوانحول نے بہت بی بہتر طریقہ سے بہت بی ذوق

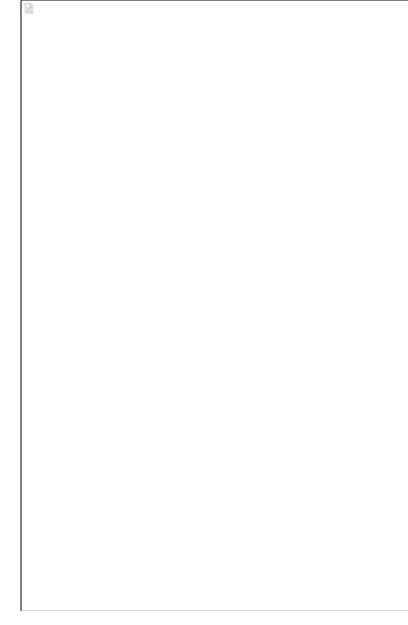

۵ رمضان کورائیورکی روانگی طیتھی گرمولانا محد بوسف صاحب کی خبر آئی کہ وہ کا رمضان کوآرے ہیں۔ان کے انتظار میں بجائے ۱۵ کے ۱۷ کوجانا ہوا۔ای دن وہ دہلی ہے تشریف لائے اور فورا ہی ان کی کارش رائیور حاضری ہوگئی اور افطار حضرت نورالله مرقد ہ كى مجلس ميس بوا مولاتا يوسف صاحب تو دوسر عدن والهس تشريف لے آئے اور بيد نا کارہ حضرت قدس سرہ کے ساتھ خانقاہ شریف میں عید کی نماز آزاد صاحب کی اقتداء میں پڑھ کرسہار نبوروالی آیا۔ درمیان میں بھی دودن کے لئے سہار نبورآ ٹا پڑا تھا۔راستہ میں بیٹ ریردھی اور مختلف دیبات کے لوگوں کوعید کے کپڑے پہن کرعیدگاہ کی طرف جانے كا منظر بھى خوب ياد ہے اس لئے كد باغ ميں تو نماز اشراق كے وقت مو كئي تھى اور قصبات میں گیارہ بجے تک ہوتی ہاس لئے راستہ میں تائے گھوڑے بیل گاڑیاں ان پر بوڑھے بیجے نوجوان زرق برق کی پوشاکیس اور قبقیم کے مناظر بھی خوب دیکھے۔ اس رمضان میں باغ کی مجد میں تو مولوی فضل ارحلٰ بن مولوی عبدالمنان وہلوی نے قرآن پاک سنایا اور حضرت کے جمرہ شریف کے برابر کے مجرہ میں مولوی عبدالمنان صاحب گوجرانوالہ نے پڑھا۔ جن کی اقتداء میں اس ناکارہ نے بھی آخر رمضان کی تراویج پڑھی اورا پنا قر آن اینے مکان میں تر اوت عمل ختم کر چکا تھا۔اس سال حضرت را ئپوری نوراللہ مرقدہ کے بیال ظہر کے بعد کی خلوت کا بہت اجتمام تھا ایک آ دھ خادم کے سواجواس ضرورت سے کہ ندمعلوم کب اجابت یا پیٹاب کی ضرورت ہوجائے حاضری کی اجازت نہیں تھی صبح کواول وقت نماز پڑھنے کے بعد جانے والوں ےمصافحے ہوکر آرام فرماتے دی بجے اندر ہی چھے کھانا تناول فرما کر کہ ڈاکٹروں کی طرف سے افطار پراصرار تھا کئی سال

(INSIGNATURE AND TO كأسلسل علالت فيضعف بحى زياده كردياتها كدفدي يربعي بغيرمهار بيثهنا مشكل تعار اور چونکہ حضرت کی پاکستان تشریف بری کائی اوے شور ہور ہاتھا اس لئے بجوم بھی بے بناہ تما کمانے سے فراغ پر تعوزی ویر کو جاریائی جارة دی اشاکر باہر لاتے مشاقین کا جوم پردانول کی طرح سے امنڈتا رہتا۔ ذکر یا کو بار بار جادیائی سے دور سنے بر بھوم سے اڑتا یز تا۔ بیعت کا سلسلہ بھی بہت وسیع تھا۔ ہر مرتبہ با ہر تشریف آ وری پر سکتروں کی مقدار میں باغ میں دورتک لوگ بیٹھ جاتے۔ حافظ عبدالرشید صاحب را بُوری ان سب کو بیعت كراح شروع بس بم الفه معرت أستر آسته يزهة لي جوز الفاظ بيعت مينيس ہوتے تنے بہم اللہ کے بعد کلم طبیر پر حایا جاتا۔ پھر کنابوں سے توب نمازی تاکید اسٹ کی ا تباغ کی تاکید پر بیست فتم موجاتی مسرک نماز کے بعد معرب کی جاریا کی مغرب تک باہر رئتی اورکی سال سے چونکہ معرے مغرب تک کی مجلس ش کمی کتاب کے سنے کامستقل معمول تفاجو ہندو یاک کے اسفار میں ہمی مستقل رہتا اس رمضان میں حضرت خواجہ محمد معموم ماحب عكموبات سنائ جارب تفيجوا زادماحب سناتي تق امل كتوبات لوفاری میں بیں ان کا ترجمہ مولا تاخیم احد فریدی امروہ ی کا جوالفرقان میں جمعے ہوئے تھے سنائے جارہے تھے جمع چونکہ بہت کثیر تھااس لئے متغرق میک سجد علی مدرسہ میں افطار کا اہتمام تھا۔حضرت کی جاریائی کے قریب مخصوصین کا افطار ہوتا تھا۔اس کے بعد چھیر ہی عى معنزت اورخصوصى لوگول كى نماز ہو تى تقى بقية سب لوگ سجد بيں به نماز ہے تقريباً آ دھ محننه بعدمهمانوں کے کھانے کامتعرق جگداہتمام ہوتا تھا۔اس کے بعد میائے کا دور ہوتا تماراس تاكاره كامعمول توالسايوس افطارتك كعانا كعان كأنيس ربارافطار يس مرف

تھجوراور زمزم کے علاوہ کامعمول نہیں تھا میری ضابطہ کی افطاری بھی عشاء کے بعد ہوتی تھی۔علی میاں کویت میں رمضان کا جا ندشب دوشنبہ میں دیکھ کر حطے تھے۔حجاز دمشق وغیرہ میں بھی دوشنبہ کو پہلا روز ہ ہوا لیکن ہندو پاک میں بلا اختلاف چہارشنبہ کوروز ہ ہوا۔اس سال میری بمشیرہ کے سبط عزیز سلمان نے حکیم ابوب کی سجد میں بہلی محراب سائی۔مولانا يوسف صاحب مهشوال كو بعدم غرب سهار نپور يہني اور ۵ شوال كوعلى الصباح رائپور حاضري پرراؤ عطاء الرحمٰن نے بیکہا کہ ایک اہم مشورہ تیرے اوپر موقوق ہے۔ اس میں انکار نہ کجیجو ۔ میں نے کہااتنے بیرنہ معلوم ہو کہ کیا مشورہ ہے میں وعدہ نہیں کرسکتا۔ انہوں نے اصرار کیا کہ بات تو حضرت خود ہی بتائی گے مگر تو خلاف نہ سیجئے۔ میں نے کہاا سوقت تک کوئی وعدہ نہیں جب تک بات معلوم نہ ہو۔انہوں نے کہا کہ ہم نے حافظ عبدالعزیز صاحب کوحفرت کے بعد ستقل یہاں قیام پر داضی کرلیا ہے مگر حفرت نے تیرے مشور ے پر موقوف رکھا ہے۔ میں نے کہا ضرور موافقت کروں گا میری توعین تمنا ہے۔فورا حفزت قدس سرہ کے بہال سے طلی ہوئی۔ مینا کارہ اور حفزت قدس سرہ اور راؤ عطاء الرحمٰن تین آ دی تھے دیر تک ای پر گفتگور ہی وہ تو بڑی طویل ہے اور چونکہ بعض حضرات کو اس گفتگو کی تصدیق میں بھی انکار ہے اور مجھے بھی اس پراصرار نہیں کہ میں خواہ کو اوان راز ہائے بستہ کا افشاء کروں تھوڑی دیر بعد حضرت حافظ صاحب او پر سے بلائے گئے۔ میں نے حضرت حافظ صاحب سے عرض کیا کہ حضرت کا بیار شاد ہے اور میری تو عین تمنا ہے۔ مگرآپ کے ساتھ مشاغل اتنے لگ گئے ہیں کدان کا چھوڑ نابظا ہر دشوار ہے۔حضرت حافظ صاحب پراس وقت بہت ہی اثر تھا، حافظ صاحب نے فر مایا کہتم دونوں کے تھم کے بعد عفرت في الحديث مولانا محرز كريا قد سروا

جھے کیا ا تکار ہوسکا ہے۔ ہی نے عرض کیا کہ فور کر لیجئے۔ حضرت جا فیا صاحب سے موثق مواعید کے بعدان کے اور را دُعظاء الرحن کے جانے کے بعد میں نے حضرت و واللہ م قد ہ ے استقداد کیا سکھانے پراس کا اعلان کردول محضرت نے امبازت قرباوی۔ باہروستر خوان بچھ چکا تھامیں نے باہرا کر دسترخوان پر بیٹنے کے بعدسب سے پہلے اکا برحعزات را پُورکوجع کیا جو کھانے کے اتظام میں لگ رہے تھے اور ان کومبارک باووی کے حضرت حافظ صاحب نے سنتقل بہال قیام کا وعدو قربالیا ہے اللہ تعالیٰ تم سب کومبارک کرے اور حضرت حافظ صاحب کومھی خانقاہ کی برکات ہے مالا مال فرمائے راس کے بعد کھانے کا سلسله شروع ہوگیا۔ مقرات دبلی تو بعد ظہر را ئپور سے چل کر گھانہ متصل بہت کے اجماع يس تشريف في العاد معرات كي من كولي العباح كارزكريا كو ليندرا يُوركن زكريا ٨ بي دائيورے چل كرا بيج كھاند بہنجا۔ اور كھاندكى اختياكى دعامي حضرت مولا تا يوسف صاحب کی دعا الوداعی مصافحہ ٹل شرکت کی اس کے بعد مولانا تحدیوسف صاحب البعے وہاں ہے چل کرسہار نپورتھوڑ کی دیریمٹیر کرتین ہے دیلی ردانہ ہو گئے ۔ چونکہ حصرت نورالقد مرقد ہ کا ما كمتان كاسفر عطي شده تفا-اس لئے ذكر ماكو بار بار دائيور حاضري كي تو بت آتي تحي اسلية اا شوال کی شام کودوباره را تپور حاضری بوئی اور ۱۹ اشوال کی شامدکومولا تامیسف ساحب بھی اک خبر بردیلی سے سہار بورآئے اور جب معلوم ہوا کدر کریائیس سے بی وقت را بوردوات ہو مکئے۔اور ا بجے رات کورائور منجے اور مفرت قدس سرہ کے التواء سفر کی مجدے اشوال كيكشنبك من كومع ذكريادا يكورسه والبس آئے -قصدتو اكابر كے رمضان كا تعابات يربات یاد آتی چل جاتی ہے۔ علی میال حضرت رائبوری نوراللہ مرقدہ کی سواخ میں

بعنوان" رائے پور کا رمضان" تحریر فرماتے ہیں" رمضان المبارک میں خاص بہار ہوتی لوگ بہت پہلے سے اس کے ختھر ہوتے اور تیاریاں کرتے ملاز مین چھیاں کیکرآتے مدارس دیدیہ کے اساتذہ اس موقع کوغنیمت جان کراہتمام ہے آتے علاء وحفاظ کی خاصی تعداد جمع ہوجاتی تقسیم سے میلے مشرقی پنجاب کے اہل تعلق وخدام ادر وہاں کے مدارس کے علاء کی تعدادغالب ہوتی ،اہل رائپوراوراطراف کےاہل تعلق اولوالعزی اورعالی ہمتی ہے مہمانوں اور تقيمين خانقاه كے افطار طعام اور حركا انظام كرتے۔ رمضان البارك ميں اينے شخ كى ا تباع میں مجلسیں سب ختم ہو جاتیں باتوں کے لئے کوئی خاص وقت نہ تھا ڈاک بھی بندر ہتی تخلیہ نماز کے دفت کے علاوہ تقریباً ۲۴ تھنٹے رہتا کسی ایسے مخص کے آنے ہے گرانی ہوتی جس كے لئے وقت صرف كرنا يونا۔ افطار علالت سے پيشتر مجمع كے ساتھ ہوتا جس ميں تحجوراور زمزم كاخاص اہتمام ہوتا۔مغرب كے متصل كھانا علالت سے بہلے مجمع كے ساتھ اسکے بعد حائے۔عشاء کی اذان تک یمی وقت چوہیں تھنے میں مجلس کا تھا۔اذان کے بعد نماز کی تیاری ای درمیان میں حضرات علاء جن کا مجمع اگلی صف میں ہوتا بعض اہم اہم موالات كرتے اور حضرت ان كا جواب ديتے عشاء كے بعد تقريباً آ دھ گھنٹ مجمى نشست اور بھی لیٹ جاتے خدام بدن دیانا شروع کرتے ۔مبحد وخانقاہ میں تر اوت کے ہوتی ۔مبحد میں بھی قرآن مجید ہوتا اور خانقاہ میں بھی۔ یوں تو حفاظ کی کئڑت ہوتی مگر حضرت اجھے پڑھنے والے بہتر حافظ کو پند کرتے۔ حضرت نے ایک سال اس علاق مطابق ۱۹۵۳ مفوری پر رمضان المبارك كيا، ٥٠ ـ ١٠ خدام تقے مولوى عبدالمنان صاحب نے قرآن مجيد سايا۔ تراور کے بعد حضرت کے تشریف رکھنے اور مجلس کامعمول تھا۔ طبیعت میں بوی شکفتگی اور انبساط تعارمتعدد معزات دات بحربیداد اور مشغول رہتے۔ نرض دن اور دات ایک کیف محسوں ہوتا تھا۔ منعفاء اور کم ہمت بھی بچھتے تھے کہ ع'' میخانہ کا محروم بھی محروم نہیں ہے'' ایک حاصر خدمت خادم نے جس کوآخری عشرہ گذارنے کی سعادت حاصل ہوئی تھی اور جو ایک محت کی کمزوری اور ہمت کی پستی کی وجہ سے بجاہدات سے قاصر دہاا ہے ایک دوست کو ایک خط میں تکھاتھا

> د کان مے فروش پرسا لک پڑار ہا اچھا گذر گیار مضال ہا دہ خوار کا (سوار کے قادری)

علی میان بھی اس رمضان میں ۱۷ رمضان شنبہ کو تکھنؤ سے آئر سید ھے منصوری تشریف لے محکے اور عید کے بعد تشریف لائے ۔علی میاں دوسری جگہ حضرت رائپوری نو رانڈ مرقد و کے آخری دمضان کا تذکر واس طرح فرماتے ہیں ۔

آخری دمغمان اور آخری سفر پاکستان رمضان ۱۸۳۱ هفر وری ۱۲۹۱ و دائے پورش جوال سے پہلے مفرت کے شدید اصرار پرشنے کا یہ معمول ہوگیا تھا کہ جعد کی تماز پڑھ کر دائے پورتشریف لیجائے اور دوشنہ کو دائین ہوئی رمضان میں چونکہ ہر ہفتہ آتا جانا مشکل تھا اس لئے بیقر او پایا کہ نصف دمضان یہاں ہواور نصف رمضان دائے پورش، کا دمضان اس الم الم کے وصفر سے بینے الحد بیٹ دائیورتشریف لیا ہے۔ قرآن مجید مولوی عبد المنان صاحب

ے لے رُمغرب سے پکے پیشتر تک کتاب ہا سے کاسلسا جاری تھا۔ معرت خواد مجر معموم رصندالله طبید کے کمتوبات (مطبوعه الغرقان) بورے تھے مہانوں کا بجوم تھا مجمع برابر بزھ رہا تھا۔عید کی تماز حصرت نے مسجد میں آزاد صاحب کی افتداء میں ادا فرمائی۔ تماز کے بعد جب حضرت کوکری پر بٹھا کر شخ کے مزار بر لے مکتے تو عجیب منظر تھا۔ زبان حال کہدر ہی تحي"انسم لنما مسلف ونسجين ليكم خلف وانا ان شاء الله يكم لاحقون" \_ حضرت رحمته الله عليه كو بميشه سے به قرمتنی كه خانقاد ادر عدرسه كا سلسله مير سے بعد بعي جاري رہے اس لئے کئی ہارمشورے بھی ہوئے ۔ اور مختلف ججویزیں مختلف اوقات میں سامنے بھی آ ئیں۔لین کوئی تجویز الھیتان بخش طریقے پرنہیں چل تکی ای سلسلہ پھی آخری رمغیان سے پیشتر مولانا حافظ عبدالعزیز صاحب کو یا کستان سے بلایا گیا مولانا اویر کی منزل میں تشریف رکھتے تھے۔اورحسب معمول رمضان کےاشفال میں عالمی بمتی ہے مشغول تھے۔ رائیور کی اس خانقاہ کو آباد ر کھنے کیلئے کسی موزوں شخصیت کے انتخاب وتعیمن کی ضرورت تقى مولانا عبدالعزيز صاحب هفرت مولانا شاه عبدالرحيم صاحب قدس سره كے حقیقی نواسه ادر ای خاندان والا شان کے چیٹم چراغ میں۔ عالم صالح متشرع ادر ذاکر شاغل جیں۔ حضرت بی سے بیعت واجازت ہے اور حضرت بی کے دامن عاطفت میں تربیت یائی ہے۔ حضرت حافظ صاحب کی ۱۹۴۶ء میں ولادت ہوگی اور اعلیٰ حضرت رائیوری کی حیات می قرآن پاک حفظ کرلیا اور محراب بعی رائبورش سنائی تعی اول سے آخر تک مظاہر علوم من تعليم يافي المستاج عن دوره حديث عن شريك موسة عليه والم يرآشوب زماند میں ہمت وعزیمت کے ساتھ مشرقی و نجاب میں حالات کا مقابلہ کمیا اور مسلمانوں کی تقویت

كاذر بعدب بحرجب اس علاقه كامركاري طورير انخلاء مواتواسي يورع قافله كي ساتهد عزت وہمت کے ساتھ یا کتان تشریف لے گئے۔ اور شہر سر گودھا میں اقامت اختیار کی اطال الله بقاءه .....انل رائيوراور قرب وجوار كے مسلمان ان سے خوب واقف اور مانوس بھی ہیں۔اوروہ اینے خاندانی تعلق قرابت قریبہ اور وجاہت ہاں شیرازہ کو مجتمع ومربوط ر کھنے کی اہلیت رکھتے ہیں۔حضرت نے ان کورائپور میں قیام کے لئے تجویز فرمایا۔اور رمضان کے بعد شوال ۱۳۸۱ ہے کا بہلا ہفتہ تھا حضرت کے ارشادے حضرت شخ الحدیث نے جوتشريف ركعتے تح متعلقين خانقاه كے ايك مجمع مل اعلان فرمايا كد حفرت نے حافظ صاحب كويبال قيام كے لئے تجويز فرمايا باور حافظ صاحب نے اس كو قبول بھى فرماليا ب-الله تعالى مبارك فرمائ - جميس تويوا فكر مور باتها كديبال بيسلسلة ختم موجائ كا-الله كاشكر بادراميد بكريه جكه آباداوريه سلسلة ائم رب كار (سوائح حضرت رائيوري) على ميال دومرى جكد ككيت بين" ياكتان كرزمانه قيام بمن رمضان بحى يزجات ياكتان کے خدام و مخلصین کی کوشش و تمنا ہوتی کدرمضان بہیں گذرے تا کدرمضان کی رونق وبركت دوبالا مورمضان كرميول مين يزرب تضاع الصاح من كوه مرى صوفى عبدالحميدكي كوشى ير رمضان بوا-٣٤٣ بي جناب محد شفيع قريش صاحب اور ملك محردين صاحب كي مخلصانہ دعوت و درخواست برگھوڑاگلی (کوہ مری) میں رمضان ہوا۔سوے او پرمہمان تھے۔ دونوں صاحبوں نے بڑے ذوق وشوق اوراجتمام کے ساتھ رمضان کے مہمانوں کی ضیافت و معزبانی کے فرائض انجام دیئے۔ اگلے سال ۲ پی ایچے ش پھریہیں ( گھوڑ اگلی میں ) رمضان ہوا۔ دوسرے سال ۵ پی<sup>۱۳</sup> ا<u>ج</u>لائل پور میں رمضان ہوا۔مہما تو ں کا مجمع دوسو

تک پہنچ جاتا تھا۔ ۲ سے اسے ش لا ہور ش رمضان ہوا چو ہدری عبدالحمید صاحب مرحوم (کمشنر بحالیات) نے ضیافت ومیز بانی میں خاص حصہ لیا ۸ سے اسے ش پھر لاسکیو رہیں رمضان ہوا۔ اس کے بعد پھر پاکتان میں رمضان شریف گذارنے کی تو بت نہیں آئی۔ زندگی کے دونوں آخری رمضان ۸۔ • ۱۳۸ھے دائیور میں گذرے (سوائح حضرت رائیوری)

یداوپرگذر چکا کرامے بھارمضان حضرت نے منصوری پرگذارا تھا ہے بھی میاں کی تحریمیں چھوٹ گیا بیدرمضان بھی حضرت کا لاہور بیں صوفی عبدالحمید کی کوشی پر گذرا علی میاں نے موائح بیس رمضان رہے بھالکور کا لکھا نے قال تو وہ میرے بی روز تا مجہ ہے ۔ لیکن اس میں میرے کا تب ہے ہندسہ بھی فلطی ہوئی۔ بیدرمضان سہار نپور میں میرے اور سے بادی میں بوادر ہے بھالکی ورش ہوا۔

مير ب والدصاحب نورالله م قده كاكوئى نظام ماه مبارك كانبيل تفام قرق احوال آپ بيتی كل مير ب والدصاحب كا كوئى نظام ماه مبارك كانبيل تفام قرق احوال آپ بيتی كل مير بيدی ميران بيد بيد بيد بيد بيران بيد بيد بيد بيد بيران بيد بيران بيد بيران بيران

بو<u>تے رہے تھے۔</u>

حنرت في ألديث مولانا في ذكر إلاً ومرد أ يبال قرآل: ياك حفظ يرصف كانتاز درقها كدوه كتب خانه كاكام ايينة باتحد سے كيا كرتے تقے۔ کمابیں کا نکالنا پکٹ کا بائد میا جوں کا لکو ناوغیرو وغیروسب وقت میں قرآن پاک کثرت سے پڑھا کرتے تھے۔ ایک تنعیل تو حضرت کنگوی قدس سرہ کے ذہل میں مخذر پکی ہے۔ سہار نیور کے دوران قیام ش پورا رمضان سہار نیور میں مخدار نا بجر آیک رمضان کے مجھے یاونیس اس بھی جبکہ دارالطلبہ قدیم کی سجد تیار ہوگئی۔میرے معرت نورالله مرقد و کے ارشاد سے اس مجد علی بہلی محراب رمضان اسے شر میرے والد صاحب نورالله مرقده نے سنائی تقی-سبار نیور کے معمولات یہ تھے کہ بیرے والد صاحب کا قیام مدرسه کے اسباق کے علاوہ اوقات میں موجیوں کی مجد متصل مکان حکیم یعقوب میاجب میں زیادہ ریا کرتا تھاہ میں افطار فرمایا کرتے تھے ۔جس میں کسی خاص چیز کا کو کی ابہتمام میں تفائه بمجورة مرزم أكر بهوتي تومقدم بهوتي تقي ورنه جوبعي بهوهفرت سهار نيوري تورالله مرقده کے پیمال مجمود اور زم زم کا بہت اہتمام تھ۔ دوران سال میں جو بچاج مجمود زموم لاتے اس کو يهت اجتمام عدة يول اور يوتلون بل ركحوادية اس زمان يم كجور وزمزم كى بيفراواني جيس تمنی جواللہ نے اسیے فعلل و کرم ہے اسباب سفری سبوات کی وجہ ہے اس زمانہ میں عطافر مارکمی ہے۔ میرے والد صاحب مغرب کی تماز کے بعد مختر نفلیں پڑھ کر مکان تشریف لاتے اور بہت مختمر کھانا تنہا اِلیک و حدر فی کے ساتھ کھاتے اس کے کرمغمان على اجما كى كھانے على وقت مرف والا بے كھاتے ہے فراغ برجاريا كى برليك رجے اور آستدآ بستدر اوج كاياره يزهاكرت تحدن عن ايدمسلسل قرآن باك وومرب

(ن) حزت څاله يه ۱۵ تا د کړات کارو تراوح کا یارہ پڑھنا میں نے ای وقت دیکھا تراوح کے فراغ پرجس کے متعلق میں پہلے لکھوا چکا ہوں کداس کے لئے کوئی خاص کل متعین نہیں تھا۔ تشریف لا کر تھوڑی دریآ رام فرماتے۔ نیندکی کی کی والدصاحب کوجھی ہمیشہ شکایت رہی جب نیندنہ آتی یا آنکھ کھل جاتی تو تلاوت فرمایا کرتے بالکل آخری وقت میں بحرنوش فرماتے۔جس میں کسی چیز کی کوئی یابندی مبين تحى دوده يا جائ يا كوئي هي متعين ندتحي جو كحريض يك جائ البنة اس زماني تكن ا چونکہ ہمارے پہال سحری میں چیڑی ہوئی روٹی اور کوفتہ کا اہتمام سارے خاندان میں تھا وہ اکثر ہوتا تھا یا دنہیں آپ بٹی میں کہیں لکھا جاچکا یانہیں کہ کا عدهلہ میں جارا جدی خاندانی معمول بیتھا جس کا بڑوں کے زمانہ میں بہت اہتمام ہوتا تھا کہ عصر کے وقت ایک پلاؤ کی دیگ بگتی تھی اور جوقبیل الغروب تیار ہوتی تھی تیاری کے بعد حسب ضرورت دیچوں میں محمروں میں چلی جاتی تھی۔ اور بقیہ مجد کے قریب جوجدی گھرہے اس کے چبوزے پر رکھی جاتی تھی اورو ہیں کھلے میدان میں خاندان کے اکابر افطار کرتے۔اور جورات چاتا سڑک پرکوگذرتااس کوامرارے بلا کرافطار میں شریک کرتے۔افطاریوں کا بالکل دستور خبیں تھا۔اور شکم سیر ہوکر پلاؤ کھا کرمغرب کی نماز متصل مجد میں کھڑی ہوتی اور مسب توفیق مغرب سے عشاء کے قریب تک بیرب حضرات اپنی اپنی نوافل میں مشغول رہے۔ آپ بیتی میں میبھی کہیں گذر چکا کدان اجداد اکابر کے زمانے میں مجد کی دوصفوں میں ا میک مؤوّن کے سواجوا پنے بچین جس کہیں دور سے بھاگ آیا تھا اور لاوار ٹی تھا بھیک مانگتا پھر رہاتھا اس کوان کابر نے سمجھا کر کہ بھیک مانگنے ہے اچھا ہے کہ تو ہماری مجد میں پڑ جا۔موذنی کیا کرفراٹی کیا کر دونوں وقت کا کھانا اور تیرے کپڑوں وغیرہ کا انتظام ہو

بائ گا۔ اس کور کھلیا تھا اور وہ مرحوم آخری عمر تقریباً ای سال کی تھی تک وہیں موذن رہا اس کو خطاب کرے قرمایا کرتے متھارے لما تونے ڈیورکھا ہے ورشاس میجد کے تمازیوں میں کوئی غیر حافظ نہیں۔عشاء کے قریب تک مید حفرات نوافل و ادراد میں مشخول رہے عشاه کے قریب اینے اپنے گروں جوسب مید کے قرب وجوار میں تنے ضرور بات وضو د فیروے فارغ ہوکرمبحد میں مجتمع ہوجاتے مشاہ کی نماز سب مجدیس پڑھتے اس کے بعد نوجوان يارنی اسينه اسيخ محرول شي محقل جوجاتی اور تحر تک نوافل کاز در ربتا \_ کونکداس پر شدت تمى كدنوافل كمتقديول عن تمن سندياد وند مول اس المستورات بدلتى راتيل اور حافظ بھی بدلتے رہے جا در کعت فلال فلائ رشنہ داروں کو ایک جگہ اور فلاں فلاں کو ووسرى جكه يحرتك يكى سلسلدر بتاسح برسب يؤے اور چھوٹے مرد اور عورت اين اين ٹھکا نول پر جتنع ہوجاتے اوراجناعی طور پر سحری کھایا کرتے۔ سحر میں جیسا او پر نکھا عمیا چیڑی مونی رونی ادر کوفته تو ضروری تفاادر تیسرا بز دمیشی چوری ( لمیده ) کا خاص ابتمام تغا۔ اور بید مشہور تھا کہ چونکہ در ہضم ہوتی ہے تو رمضان میں مجوک نیس کتی۔ اذان کے بعد اول وقت صبح کی تماز ہوتی اور پھرسب مرک فیندسوتے اورحسب تو فق جلدی یابد برا تھ کر قبل الا فطار تك بالتكر تناوت بمن مشنول رہنے كوئى مسلسل بڑ متنا كوئى سنانيكا سيارہ پڑ متنار بين فضاكل رمضان على متعدد جكداد رفضائل قرآن على بحى ككمواجكا مول كر بهار ي كمركى مستورات میں میری پیال اللہ ان کومزید قوت وہمت عطافر مائے کھانے بینے کے مشاغل اور بجوں کی پرورش کے ساتھ ساتھ کہ ماشا واللہ ایک ایک سے ٹی کئی ہیے ہیں ماہ مبارک کی راتوں کا حصر مختلف حافظوں سے سننے میں گذارتی ہیں اور دن میں ساے ایارے روزانہ برد منا

(instrurcedites

تواقل درجہ ہاس پر تنافس اور مقابلہ ہوتا ہے کہ کس کے یارے زیاد و ہوئے۔ یہ محکمیں لكسواجكا مول كدميري دادي صاحبة ورالله مرقد ما حافظة تيس اس لئے ايك منزل روز اندفي بثوق كالوان كاستقل معمول تفا-اور ماه مبارك بس جاليس بار يعنى ايك بوراقر آن كر کے دیں یارے حزیدروزانہ پڑھنا تو ہمیشہ کامعمول تھا اوراس کے علاوہ بیسیوں سبیحیں مختلف کئی کئی سوکی دائمی مشغلہ تھا۔ جن کی تعداد کا ہزار کے قریب ہوتی ہے جس کی تفصیل تذكرة الكيل من ب-اورمير - والدصاحب كى نانى صاحب كا قصيمى أى رساله من كذر چکا ہے کہ انہوں نے پورا قر آن شریف ایک رکعت میں اسے صاحبز ادے مولوی رؤف الحن مرحوم سے سنا۔ اللہ کا بروائی ہے احسان ہے کہ مستورات میں رمضان مبارک میں قرآن یاک کا زوراب تک باقی ہے۔ان پچاریوں کورات دن میں سونے کا وقت بہت بی کم ملک ہے۔ رات کا حصد توبیائی تلاوت اور قر آن شریف سننے میں خرچ کرتی ہیں جب بج سوتے رہے ہیں اورون میں جب برسونا جائتی ہیں تو ایک بچداد حرے آ کرنو سے لگا ہدوسری چی ادھرے ٹیس ٹیس کرنے گئی ہے۔ مجھے تو بعض مرتبہ بردا ہی ترس آتا ہے۔ الله تعالى عى قبول فرمائ \_حضرت مولا نامظفر حسين صاحب نورالله مرفده كامعمول مشاكخ كاعمعله بش لكعاب كدرمضان المبارك بي تمام رات عبادت بي گذارتے اور ايك لحد كے لئے نہ سوتے تھاورنہ بستر پر لیٹتے تھے۔ روز حشر کے خوف سے ہروقت آنسوآ تھوں ب جارى رجے تھے (مشائخ كائدهله) بيرة عبدا آحميا- ميرے والدصاحب ورالله مرقده كا اصل ذوق تو اول وقت نماز پڑھنے كا تھا۔ليكن سہار نپور كى جملہ مساجد ييس اس وقت اسفارى شى نماز موتى اس لئے وہ بھى اسفارى بن برجتے تھے۔البتہ حضرت قدس سره

کے دور میں گیارہ مہینے تو اسفار کالل میں ہوتی تھی ماد مبارک میں معمول سے دی پندرہ منٹ قبل۔میرے والدصاحب کامعمول بھی صبح کی نماز پڑھ کرآ رام کا تھا۔ اور دوتین مھنے سوتے کے بعد ای کرایے مشاغل علیہ یں لگ جاتے ۔ بعض طلبہ کو رمضان میں خصوصی اسباق بھی پڑھایا کرتے جو مدرے میں مقیم ہوتے اور والدصاحب سے مانوس ہوتے افطارتك كايم معول تفارون ش قرآن ياك كےسنانے يا دوركرنے كامعمول نبيس تفا۔ البته دن كاوقات من جوتھوڑ ابہت وقت فارغ لمآاس من بالجر پڑھنے كامعمول تھا۔ ب بھی کہیں گذرچکا کہ ٹنگوہ میں حضرت ٹنگوہی ٹورانلہ مرقدہ کے دور میں مغرب کی اذ ان خود كنبخ كا يزامعمول تفااس ميس جوري الصوت اورنهايت طويل اذان كامعمول تحاوه اكثر فرمایا کرتے تھے کہ میں اسوجہ سے اہتمام کرتا تھا کہ اطمینان سے لوگ اسینے اپنے گھروں ے فارغ موکر آجا کیں دور تک اذان کی آواز پہنچتی رہے۔میری اذان کے درمیان میں بہت اطمیتان ہے آ دمی افطارے فارغ ہوسکتا ہے۔اوراذ ان کے بعدایے گھرے چلے تو حضرت قطب عالم المام ربانی قدس سره کی تلبیراولی می شریک موسکتا ہے۔حضرت قطب عالم فدس سروك يهال نصف النهار سے كوريوں كے ملانے كا بهت اجتمام تھا۔ والد صاحب فرماتے تھے کہ می غروب آفآب سے ایک دومنٹ پہلے خانقاہ کی حجت پر چلا جایا كرتا تھا۔خودروگھاس كےدوچار ہے تو ژكران كو چباكران سے افطار كر كے اذان شروع کردیتا تھااور بہت ہی لمبی اوراطمیتان ہےاذان کہا کرتا تھا۔میرٹھ اورنواب والی مجد د بلی اورقصبہ بیث کے رمضان کے قصے پہلے گذر میکے۔مثائ کا عدهد میں لکھا ہے کہ حضرت مولانا محريخي صاحب كامعمول تفاكه بررمضان المبارك بي ايى والده صاحبه اورناني

صاحبہ کوقر آن شریف سانے کے لئے کا عرصلہ تشریف لاتے اور بمیشہ تین شب میں بورا قرآن شریف نا کروالی تشریف لے جاتے ۔جس سال ذی قعدہ میں آپ کا وصال ہوا اس رمضان میں ایک بی شب میں پوراقر آن مجید سایا اورا گلے بی دن واپس تشریف لے مجئے۔(مشائخ کا ندهله) میں اپنے والدصاحب رحمتہ الله علیه کے متعلق مختلف طور برآب يتى من وقا فو قا لكحوا تار بابول اس وقت توذبن من نبيس اوراس رساله كيشروع من يحى حضرت كنگوي قدس سره كي ذيل ش يحيدوا قعات لكھوا چكا ہوں اس وقت تو جو واقعات يا د آئے ان کی طرف اشارہ کر دیا ہے بھی میں کی جگہ تھھوا چکا ہوں کدا خیرشب میں جہرے قرآن یاک پڑھنے کی ان کی عادت بہت تھی نماز میں بھی اور بغیر نماز کے بھی۔ بسااوقات رات کومیرے گہری فیندے سوتے ہوئے جاگنا بھی ان کے رونے کی آوازے ہوا کرتا تھا۔ میں نے اینے اکابر میں بکاء فی اللیل دوکود یکھا، ایک حضرت شیخ الاسلام مدتی نورالله مرقدہ ایک این والدصاحب رحمت الله علیہ کو میں نے آپ بی می کی جگر تھوایا کہ ایک زماند می حضرت شیخ الاسلام نورالله مرقده کے قرب وجوارنواح سمار پنور کے جوسخ ہوتے تے ان میں بینا کارہ تقریباً برسفر میں ساتھ ہوتا تھا اس لئے کہ حفزت قدس سرہ کا طوفانی سفر ہوتا تھا کہ شام ہ بجے یہال تشریف لائے اپنی کاریس مجھے بھایار بڑھی کے جلے ش یا وحلام وتشريف لے محت روات يا من مي محمد محمد حمور كرآ مے تشريف لے محت حفرت شخ الاسلام نورالله مرقده كى جمركاني ش ايك مرتبه آبحه جانا بوا حضرت قدى سره في فرمايا كدا كل جاريانى ميرى كوهرى مي موكى -حضرت كے كئ خدام ساتھ تھے۔سردى كاموسم تفا ان سب کی جاریا ئیاں دوسری کوهری میں تھیں۔ آبھہ کے بروں کا تعلق چونکہ حضرات شیخین

(by say satter acdition (1)

منتكوي اور نانوتوى سے ان كے بعد مشائخ اربعه سپار نيورى، ويوبندى، رائيورى، تھانوى سب بی سے تھا۔ اس لئے وہ لوگ جری بہت تھے۔ حضرت شیخ الاسلام سے ان میں سے ایک نے کہا کدید کیا بات ان کی جاریا کی تو یہاں مواورسارے خادموں کی دوسری جگ قبل اس کے کہ حضرت کوئی جواب دیں میں جلدی ہے بولا کہ میں بتاؤں کہتم لوگوں کے پاس ہونے سے حضرت کا حرج ہوگا۔ میرے متعلق حضرت کا خیال ہے کہ ایک بحری دروازہ پر بنده ربی ہے۔ایک بکرا اندر پڑا ہوا ہے''۔ واقعہ بھی تھا کہ حفزت شیخ الاسلام، حفزت را توری ٹانی میرے چیاجان ،حفرت میر تھی نوراللہ مراقد ہم ان سب حفرات کے یہاں جب حاضری ہوتی تو ان سب کا ارشاد وامر بیتھا کہ میری جاریائی ان کے قریب ہو والد صاحب نورالله مرقده كقريب تو بميشه ونا بوناي تفاش فيرات كوبكبلا كردوتي بوع اور بچکیاں مارکرروتے ہوئے جیسا کوئی بچ کمتب میں بٹ رہا ہو حضرت شیخ الاسلام اوراپے والدى كود يكها\_حضرت في الاسلام نورالله مرقد وتوروت موع بهتدى كروب بهى بهت بڑھا کرتے تھے سامیہ ہے کہ حضرت کنگوی قدس سرہ کے بہاں بھی ظہر کے بعد جب کواژبند ہوجاتے تھے بعض اوقات گربیاور نکیکیوں کی آواز سہدری تک آتی تھی میرے پھا جان حفرت مولانا محرالیاس صاحب رحمتدالشطید کے واقعات بھی آپ بی ش بھی بے كل كذرتے رہے اسوقت تو خاص رمضان ميرى نگاہ ش ہے۔ميرے پي جان تورانلد مرقده كامعمول كاندهلك خانداني روايات كمطابق جيها كداوير كذرابيقا كدافطارك وقت جو کچھ کھاتا ہوتا تھا ای وقت اپنا کھا لیتے تھے۔ چائے کا اہتمام پچا جان کے دور میں نهيس تقاربهت بى مخضر كهانا موتا تحاوه كهاناعشاء ابيك نهيس تقاوفعية بيفقره ابودا ووثريف مرت المديد موات المديد المراد كى حديث كاياد آهميا - ابوداؤ وشريف ش حضوط التي كارشاد فقل كياهميا ب كرجب عشاءكى نماز كاوقت موجائ اورشام كالحمانا آجائ تويميل كهانا كهالي حديث ياك كالمطلب اوراس كے متعلقات تو شروح حديث تعلق ركھتے ہيں۔ يهال تو دفعتہ مجھے بيفقره ياد آحمیا حضرت ابن عمرضی الله تعالے عنماے ایک فخص نے بڑے تعب سے بوچھا کہ ہم نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بیدارشاد سنا ہے اور کو یا تعجب اسپر تھا کہ جب کھائے يش مشغول ہوگا تو جماعت دغيره تو سب فوت ہوجا ئيگى ۔ تو حضرت ابن عمر رضى الله تعالیٰ عمانا سكهاويحك ماكان عشاءهم اتراه كان مثل عشاء ابيك جمكا ترجمديد بكارك تيراناس بوان كالحماناى كياتها كياتيرا كمان بدب كدتير بإداجي كمانا تھا۔ يعنى ان كے لمبے چوڑے دسترخوان نبيس ہوتے تھے۔ جيسے تيرے باوا كے يهال مول دوجار مجوري يا ايك آدھ پيالستوكا . فقا يهي دسترخوان ميرے چيا جان نورانندم قده كاتها\_ايك آدهدونى اسوقت كهانے كامعمول تها بهرحال افطار كے بعدمغرب كى تماز پڑھاتے۔مغرب کے بعد کی طویل نفلوں کامعمول تو اٹکا بھین سے تھا۔لیکن ماہ مبارک میں وہ عشاء کی اذان کے قریب ختم ہوتی تھیں۔ نظول کے بعد مجدی میں تھوڑی در کولیٹ جاتے۔ خدام کچھ بدن وبادیے۔ تقریبا آ دھ گھنٹہ لیٹنے کے بعد عشاء کی نماز کا وقت ہوجاتا۔خودی تراوت پر حاتے تھے۔تراوت پر حانے کے بعد فورالیٹ جاتے اسوقت کی مجلس بابات كرنيكامعمول نہيں تھا۔ بہت دفعہ بھے بيفر مايا كدور وں كاسلام پھيرنے كے بعد تكيه يرسرر كفف سے پہلے ميں سوجا تا ہوں ۔ البتہ جب بيسيد كار ماہ مبارك ميں حاضر ہوتا اور جھ ریس واگال کے بہال ماہ مبارک ٹس تراوئ کے بعد میری افظاری کا وقت (すいないないからはいいことの)

موتاجس میں پھلکیاں وغیرہ تولازی تھیں اور بھی احباب وغیرہ کھے پھل وغیرہ لے آتے توان سب کا وقت وہی تھا۔اس ز مانہ میں تھوڑی دیر کے لئے پچاجان ضرور شرکت فر ماتے تگر میں انکواصرارے اٹھادیا کرتا تھا۔اوروہ میرےاصرار کے باوجودیندرہ بیس منٹ اکثر لگای دیتے۔ بارہ بجے اٹھنے کامعمول تھا۔ اسوقت خدام میں ہے کوئی فخض دو بیضے البلے ہوئے گرم گرم چیش کرتا۔اس لئے کداٹھنے کے بعدا تنے وہ پیٹاب وضوکرتے اتنی دریش وہ ایل جاتے تھے۔ وہ دوبیضے نوش فرما کر پھر تبجد کے لئے کھڑے ہوجاتے۔ اور محرکے آخری وقت میں سلام پھیر کر سحری نوش فرماتے۔الیے وقت میں نے اکثر اوقات خود بھی ديكها كدا تكدائ باته م لقمه وتاليك فخص ع كتب كدياني لا اوردوس عدرات اذان کہواتنے مؤذن حجیت پر پہنچآ اتنے وہ اینے لقمہ اور یانی سے فارغ ہوجاتے اور معاً اذان شروع موجاتي \_اورگوركا قصة و من غالباكي جُدَّكُهوا حِكامون كدمير \_اوراتخ ايك عزیز جود بلی بی امام تھے وہ میچھکر کہ بھائی جان ساری دہلی کے پیر ہیں رمضان بی بہت فتوحات آتی ہوں گی ایک رات گذارنے کو وہاں گئے۔ افطار کے وقت چھاجان نے یو جھالاؤ بھائی کچھ کھانے کو ہے۔ لوگوں نے عرض کیا حضرت وی رات کے گوار کھے ہوئے ہیں۔فرمایا واہ واہ لاؤ۔ وہی افطار تھادہی مغرب کے بعد کا کھانا تھا۔ اور پھر سحر کے وقت بھی انہوں نے دریافت کیا کچھ ہے۔لوگوں نے عرض کیا کدوی گوار ہیں۔ جاریا گج گولرنوش فر ما کر سح بنگئی پوراقصه آپ جی شی گذر گیااذان کے بعداول وقت نماز پڑھاتے تھے۔ صبح کی نماز کے بعد کی تقریر کا دستور رمضان میں چیا جان کے بہال نہیں تھا۔ اس کی ابتداء عزيز مولوى يوسف مرحوم نے كى دہ نماز كے بعدائي مصلے بى پراشراق تك ادراد و

وظاكف من مشغول رج اورسارے خدام نماز ير من بي سوجات اورحسب توفق اشت رج وه اشراق تك الي مصلى يررج اوراشراق كى نماز يره كروبال سائعة فارغ ہونے کے بعد بھی تکان محسوس ہوتا اور فراغت رہتی تو تھوڑی دیر کو لیٹتے ورند میوات کے جانوالوں کونصائح آنوالے مہمانوں سے گفتگو فرماتے آنوالے مہمانوں کا چیا جان کے يهال بهت زياده ابتمام تفااور حسب مراتب اكلى خاطريش اينة معمولات كالمجى حرج فرمادیا کرتے تھے۔سیدول کا پچاجان نورالله مرقده کے یہاں خاص اجتمام تھا۔ان کے احرّام اہتمام اور خاطر کی مجھ پر بھی بہت مرتبہ تا کیدفرمائی ان کی باوجودشاگرد اور مرید ہونے کے بعض لغزشوں رہجی چٹم ہوتی فرماتے میں نے ایک مرتبہ پچاجان کے شاگر دمرید خادم کی ایک شکایت کی فرمایا کہ جھے بھی معلوم بے مرووسید بیں اوراس لفظ کو بچھالی عظمت ے فرمایا کہ بی بھی مرعوب ہوگیا۔ علی میاں چیاجان کی سوائح "مولانا محدالیاس صاحب اورا كلي ويني وعوت " من لكهت بين كه ولا تأمين الله ندوي راوي بين كه من بيارتها رمضان کا زمانہ تھا۔ میراکھا تا جانے لگامولا تانقل کے لئے کھڑے ہوئے تھے اڑ کے سے کہا كهاناركدوهي ليجاؤل كا-وه مجمانيس كهاناكوشه يريبونجاديا فماز يره كرتشريف لات اور فرمایا کہ میں نے بچدے کہا تھا کہ کھانا میں ایجاؤں گا پیخود لے آیا۔ پھر میرے یاس بیٹے ہوئے دریا تک شفقت ومحبت اور ولجوئی کی باتی کرتے رہے (دینی وعوت) اسمیں مولانامعین الله صاحب کی سیادت کوزیاده دخل ب\_اوردو پهرکوتھوڑی دیر گھنشد و گھنش آرام فرمانے كالجى معمول تفاد ظهركى نماز كے بعدائي جمره شريف مي آخريف لاكرآنے جانے والمصممانون سے تعظوفر ماتے اور عصر تک یمی سلسلدر بتا۔ اس درمیان میں ماہ مبارک کا

(instructions A. کوئی سبق کسی کا ہوتا تو پڑھاتے عصر کے بلاے مغرب تک ذکر بالجمر میں مشخول رہے \_ بغیر رمضان کے بیدؤ کراخیر شب میں ہوا کرتا تھا جو تبجد کے بعدے مجے کی نماز کے قریب تک رہتا۔اسلئے کہ بغیر رمضان کے ضبح کی نماز غایت اسفار میں ہوتی میں نے اپنے جملہ اكابريش ذكر بالجمر كالخرتك يابند جتنا يجاجان نورالله مرقده كويايا اتناكى كونبس بايا يارى کے چندسالوں سے قبل بارہ شیع اوراسم ذات کا ذکر بغیر رمضان کے اخیر شب میں اور ماہ مبارک میں عصر ہے مغرب تک کا بہت اہتمام تھا۔ چیاجان نوراللہ مرقدہ کا تیسرا حج ماہ مبارك يس شروع مواعلى ميال بياجان ك واخيش لكسة بيراه يده آب تيسرى بارج كو محكة رمضان كاجا غد نظام الدين من نظراً عميا تها يتروات وقل كالميشن بريمو في تروات ے فراغت برکرا چی کی گاڑی ش سوار ہو گئے (دینی دعوت) بینا کارہ بھی اسوقت چیاجان نورالله مرقد و کی مشابعت کیلئے دیلی گیا ہوا تھا گاڑی ش سامان دغیرہ رکھوانے کے بعد دیلی كالميثن يربي جاجان فرتراوح يزهائي تحى جوهزات مشابيت كرنے والے ساتھ تھوو تو تقے ہی اور دبلی کے لوگ بھی بہت ہے جمع ہو گئے کھولوگ اپنی اپنی مساجد میں تروا تک یر ہے کے بعد پچا جان کی تراویج میں آ کرشر یک ہوتے رہے کہ مساجد میں عمو ماجلدی فراغت ہوجاتی ہے۔ اور پکیا جان کی تر اور کے سامان وغیرہ رکھے کی وجہ سے در میں شروع ہوئی تھی الم کے بارہ سے تر اوت شروع کردی اور نہایت عی اطمینان سے جیسا کدائی مجد على يرْ هد ب مول تراور كريرها في كه كارى ليك تقى اورسوا تحفظ كرقريب اس كے چھوشخ میں باقی تھا تبلیغی تفتیکوتو عزیزی مولانا بوسف صاحب رحت الله علیہ کی طرح ہے جس کے د کیمنے والے اب بھی ہزاروں ہوں کے ہروقت کا ایک مشغلہ تھا کھانے کے درمیان میں

مول ریل کے ڈاول میں مول یا اششنول پر مول، عزیز محد فانی سوائے ہوئی میں لکھتے ہیں كدحفرت مولانا محرالياس صاحب رحمته الله عليه جميشه رمضان المبارك كابوا اجتمام فرماتے تھے میوات کی بکٹر ت جماعتیں اس ماہ مبارک میں مرکز آتی تھی نیز اس مینے میں مختلف علاقوں میں جماعتیں نکلتی تھیں خودمر کزیش مقای کام بڑے اہتمام ہے کیا جاتا تھا۔ (سواخ يوشى) آب بتى الكهوار باتهااس من اكابر كريامات كاذكرة حميا \_ بجهواقعات مشائخ کے حالات سننے میں یادآئے۔ اور پکھائی یاد سے تو خیال ہوا کہ رمضان کے معمولات ان اکا پر کے مستقل علیحدہ جمع کرادوں اور اس کو فضائل رمضان کا تتمہ بنادوں کہ جس مصلحت سے میرے چیاجان نوراللہ مرقدہ نے فضائل رمضان لکھوائی تھی ہاس کا تکملہ ین جائے محروائے محروی کمان ایکھول نے سب بی کچھ دیکھا کرحفرت کتگوی قدس سرہ کے آخری دور نے لیکرا کے خلفاء کو اوران کے خلفاء کے خلفاء کو بھی بہت ہی قریب سے د مکھنے کی نوبت آئی۔اوران سب اکابر کی شفقتیں تو جہیں انتہاءے زیادہ رہی اور جھ جیسا محروم القسع بحى كوئى موكاكدسار يعى اكابرت السيدكار يرتوجيس فرماكي محركة ك دم باره برئيس سائحه برس تلكول ش ربي محرثيرهي بى ربى \_شايدكى جدكهواچكا مول كد ٢٨٥ من جب معزت قدى سره بذل الحجود مدينه ياك بش تفهوارب تق اوربيا أبكار اہے جشہ ہے تو وہاں حاضر تھا۔ مگراہے ول سے نہ علوم کس خرافات میں تھا۔ بذل لکھواتے لكيواتي ميري حضرت قدى سره في سارشاد فرماياع "من بتومشغول توباعرووزيد" ـ بيد منظرجب بھی یاد آ دے ہے تو سنا ٹا ساچھا جا تا ہے۔ جب بیمیرے حفزت نے ارشاد فرمایا بياد مجھے ياد ہے كم كمين اور تھا اور يبي ياد ہے كميرے حضرت كاس ارشاد سے الى

چوٹ کی تھی کواسونت بھی میں بہت دریک سوچنا رہا کہ میں کہاں تھا بھی یا وآ کے ٹیمیں دیا۔ ان اکا بر کے حالات تکھواتے وقت بھی اپنی بدحالی بدکاری کوسوچیاتی ریا۔ اورایک کہانی جو ہمیشہ کشرمت سے اپنے والدصاحب سے بھی ٹی اور کہیں دیکھی بھی تھی کہ لیدڑ جورات کو بہت شور مجاتے ہیں ہائضوم اخبر شب میں چیں چیں چیں کرتے میں اس کے متعلق مشہور یہ ہے کدان کیوڑوں کی فوج جب ایک جگد تحق موتی ہے توان کا ایک بوا کہا کرتا ہے بہت لے سے بہت مزے بی آگرکہ ' پدر کن سلطان بود' (میراباب بادشاہ تھا) اس کے اس كين يرساد كيد ايك دم بيك زبان موكر شور جانا شروع كرت بين "تراج مراجي ، تراج مراجي مراجية مراجة ، ( تجم كيا جمعية كيا) بعيد كل مثال ال سيكاري ب كريس وريانا مول كرم رب باب اليد تحد، بنيا اليدتما، بزي ابا اليدين وادر ابا اليدين قرار ما تصفُّحُ كَ فَيْحُ البِسِيرَ مِنْ الرَّبِينَ آخِرِينَ مُحروبَان رّاجِهِ مراجِهِ كاش الله تعالى محسّ البيخضل وكرم سے ان اكابر كے عادات عبادات، اخلاق اور كاس كاكوئى حصر بحى كوئى قطر و بعى اس سيكادكونعيب قرباد يتاتو كيرالطف آتار

الجي مدقة بيران عظام دم آفر ہو میرانیک انجام هوتیرا فعثل ہر دم میرا وساز لمغيل آل وامحاب سرفروز كه اپنے لئس پر قابو ہو ہردم وہ قوت بخش وے اے رب عالم انعوں نیوں میں شاف روز محشر بونت نزع ہوک*گ*ہ ذباں ہ

حرب فخالم عث مولانا محذ ذكر ياقد موم أ

⇜

غرش دوتوں جہاں میں کرتوالداد بچڻ ہر ہمہ عماد وزماد

واخر دعوانيا إن التحتميدالله وب العالمين والصلوة والشلام على ميد الانبية، والمرسلين واله واصحابه والباعة اجمعين.

محمرز کریا کا ندهلوی

كيم دب الرجب التسابع بم شنب